

Marfat.com

#### ﴿جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيں﴾

|            | and the second s |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | مبلغات كي ضرورت (جلداوّل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نام كتاب |
| اتى بيانات | اسسام بہنوں کے سنتوں بھرے اصلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | موضوع    |
|            | زوجه علامه محمدا قبال عطاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مؤلفه .  |
|            | علامه محمرا قبال عطاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باهتمام  |
| : ,        | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صفحات    |
|            | عبدالسلام قرالزمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کمپوزنگ  |
|            | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اشاعت    |
|            | محمدا كبرقادري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ناشر     |
|            | 200 سيئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قيت      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

معے ہے پہرا چی اسلامی ورائی ہاؤس بوچر خاندروڈ سیالکوٹ کرا چی اسلامی ایجنسی اقبال روڈ سیالکوٹ اسلامک بککار پوریشن اقبال روڈ راولینڈی کمتبدالمجاہد بھیروشریف الرضا کیسٹ ہاؤس اندرون بوہڑگیٹ ملتان الرضا کیسٹ ہاؤس اندرون بوہڑگیٹ ملتان



# انتساب

بانی دعوت اسلامی مجدد دین وملت ٔ ریحان ملت عاشقِ اعلیٰ حضرت ٔ شخ شریعت ٔ شخ طریقت امیر دعوت اسلامی ٔ امیر ابل سنت مرشدی حضرت علامه مولانا ابوالبلال محمد البیاس عطار قادری رضوی مدظله کے نام

زوجهعلامه محمرا قبال عطاري

# عرضٍ مصنفه

اللدرب العزت عزوجل کا ہم پرکتنا کرم ہے کہ ہمیں اللہ عزوجل نے ہمیں اپنے
پیار سے حبیب سلی اللہ علیہ وحلم کی محبت وغلامی سے بہرہ مندفر مایا۔ اور سب سے بوی
نعمت علم عطافر مایا اور اس کی اشاعت کا بھی موقع عطافر مایا۔ اللہ عزوجل کی توفیق سے
جو بیانات میں نے جع کیے اس میں میری خصوصی معاونت محرّ مدعالمیہ قاریہ تزیلہ
عطار یہ مدرس جامعہ صفیہ عطاریہ کی کوئلی لور ان کی چھوٹی بہن باجی رضیہ صاحب نے
فرمائی ہے۔ اللہ عزوجل ان سے علم عمل میں ماضافہ فرمائے۔ ہمارے قارئین کومیری یہ
فرمائی ہے۔ اللہ عزوجل ان سے علم عمل میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے قارئین کومیری یہ
معاونین خصوصاً اکبر بک بیل زلا ہور اور محرّ مدعالمہ قاریہ باجی فوزیہ پوئل پر ٹیل جامعہ
معاونین خصوصاً اکبر بک بیل زلا ہور اور محرّ مدعالمہ قاریہ پاجی فوزیہ پوئل پر ٹیل جامعہ
غوشہ رضویہ پکا گڑھا اور محرّ مد باجی بنت فقیر حسین عطاریہ پر ٹیل چامعہ منڈ برشریف
سیالکوٹ اور تمام دوسرے معاونین کو جزائے فیر عطافر مائے۔ آئین۔

ز وجەعلامەمجىرا قبال عطارى مەرس جامعەسنيەعطار يەللىنات كې كوڭلى (سيالكوٹ)



### فهرست

| صفحه | عثوان                            | عنوان صفحه                                                                                                     |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | _                                | انتساب                                                                                                         |
| ٣٣   | تشق میں نکیاں ہی نکیاں           | عرضٍ مصنفه                                                                                                     |
| ٣٣.  | زهرقاتل بےاثر ہو گیا             | تقريظ                                                                                                          |
| ۳۳,  | خوفناك زهر                       | تقريط                                                                                                          |
| ro.  | کھانے سے پہلے بھم اللہ ضرور پڑھے | تقريظ                                                                                                          |
|      | کھانے کوشیطان سے بچاؤ            |                                                                                                                |
|      |                                  | (١) يسمير الله كفضائل واجميت                                                                                   |
|      |                                  | فضیلت دورد پاک                                                                                                 |
|      | *                                | أدهوراكام                                                                                                      |
| ۳۸.  |                                  | بِسْمِ اللَّهِ رِنْ عَجائي١٥                                                                                   |
|      |                                  | جنات سے سامان کے حفاظت کا طریقہ ۲۵                                                                             |
|      |                                  | بسم الله درست برهيئ                                                                                            |
|      |                                  | عَلَيْلَ فِي كُنِّ السَّالِي اللَّهِ عَلَيْلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| ٣٩.  |                                  | بسُد اللهِ كُنْ بُ كَ جامعيت                                                                                   |
|      |                                  | الم اعظمعظمعظمعا                                                                                               |
| ۳.   | فضیلت دورد پاک                   | اسم اعظم کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے                                                                              |
|      |                                  | پُرانرار بوژهاور کالاجن                                                                                        |
| 44   |                                  | بِسُمِ اللَّهِ كَيْجِيَّ كَهَامُنوع بِ ٢٠٠٠                                                                    |
|      |                                  | بسه الله كهناكب فرب                                                                                            |
| ra . | كاغضب                            | فرشة نكيال لكهة بين                                                                                            |

| فهرست عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T                                       | مبلغات کی ضرورت(اڈل)                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | منح                                     | عنوان                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب٢٦ ابررحت                              | پیاری اسلامی بهنو! تلاوت قرآن کااجروثوا<br>ت                                                                   |
| على!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٢٧ وم يدم صل                            | قومول کے عروج وزوال                                                                                            |
| نهجل کرنا کر کی فعند است بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الى ﴿ (٣) الله ء                        | العام العام العام المراه المواقع الموارنه يوطي المورنه يوطي المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع ال |
| پاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نهم فضيلت دورد                          | کی مثال                                                                                                        |
| · !c-i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ب ایر چزشیج کرا                         | لتلاوت فحرا كنازول رحمت اور تسكين كأسبه                                                                        |
| تح كروباها الماليا من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٢٩ عاقل حانورو                          |                                                                                                                |
| مى سراا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۰ عناقل پرندے<br>اندام                 | سورة البقره پر ھنے کا تواب                                                                                     |
| وردانا بي المستقل المس | . ۵۰ عاقل محصلیاں                       | سورة البقره اورآ لعمران پڑھنے کا تُواپ<br>سورة ينيين رم ھيزيماڻئ                                               |
| كاموتائه!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۱ او کرمین طرح<br>د د ا                | سورة يئين پڙھنے کا ٽُواب<br>سورة ملک روھ ڪز کا ٽوا                                                             |
| عاظت کرتا ہے! ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۱ ارات جرفرشته<br>اریز عاد حلائم       | سورة ملک پڑھنے کا تواب                                                                                         |
| فالركافر لرتائه! ۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدخروس بي                              | کیا کا معنان ایو کردان کند پر تنظی اوران<br>کی طرف عدم توبید کی سزا                                            |
| يدوا رود رورماتا بها ٨٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الله المدرون ال                         | (۳) فضائل درودوسلام<br>فغناس                                                                                   |
| ہے ہر پیر لواہ ہوجاں ہے! ۸۵ ۔<br>کوئی مناام مخصرے منبط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جهان و تربومات<br>۱۵۷ و کرانیهٔ کر لوکا | فضیلت دورد پاک                                                                                                 |
| ان ول عمل مسول بین! ۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۲ الله الله كرنے وا                    | سعادت عظمیٰ                                                                                                    |
| و من بالمالي عليه اورنائي ٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ·<br>جنید بغدادی رحمه                   | حضرت آ دم عليه الصلوٰة والسلام كامهم دس بار                                                                    |
| اے باکاروائی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۲ عافل کی روزج دیز                     | درود شريف                                                                                                      |
| ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۲ [ذكر مين دل نہيں لّا                 | امداد صطفی علی الله علیه دآ له وسلم                                                                            |
| يت ثماز اورا بميية . ثماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (۵) نضا                                 | تاجدارمد يبندنني الله عليهوآ لهوسكم نے                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲ افضلت دورد باک                        | عيد کرادي! ٢                                                                                                   |
| ي بى پڑھناچاہئے١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢ هرنمازاپخودت                          | سر کارصلی الله علیه و آلبه و کلم نے منہ چوم لیا! ۷<br>معرف کی تاریخ دار فرمان                                  |
| نافروز حکامت ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لا إنماز بردهبا كي ايماد                | ورد پاک تمام اعمال ہے اعلی ہے! ۸                                                                               |
| ، بعد ہونے والے گناہ مثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ` اہر نماز پھیلی نماز کے                | يك لا كھ ما ٹھ ہزار ج كا ثواب! ١٨                                                                              |
| , <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                |

| مبلغات که خونون (اقل )  عنوان | E POPE CAL           | <u></u>                              | $\supset$   | مبلفات کی ضرورت(ارّل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المناز کے گناوہ طلعۃ ہیں۔ ۱۹۳ نفسیات دورد پاک بنازی کا مختاط اسان کی اسلام اورمیلا کچیلا جانور ۱۹۳ نفسیات دورد پاک بنازی کا مناز کو باتمان کی اسلام اورمیلا کچیلا جانور ۱۹۳ نفسیات دورد پاک کی برائیس ۱۹۸ نفسیات اورک نے کی فسیات ۱۹۸ نفسیات اورک نے کی فسیات اورک نے کی فسیات برخ حضو اوالا اسلام اورمیا تا اورک نوال ۱۹۳ نفسیات برخ حضو اوالا اسلام اور مناز کی برک تر حقاق سدھر سکتا ہے۔ ۱۹۹ نفسیات برک کو اورک کے اورک کے اورک کے اورک کے اورک کو اورک کے اورک کو اورک کے اورک کو اورک ک  | عنوان الله المحارج   |                                      | صغح         | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المناز کے گناوہ طلعے ہیں۔ ۱۹۳ فضیلت دورد پاک بے نمازی کا مختاط اسان کی علیہ السلام اور میلا کچیلا جا تور ۱۹۳ فضیلت دورد پاک المناز کی اسلام اور میلا کچیلا جا تور ۱۹۳ فی ان کی برکتیں ۱۹۳ فی ان کی برکتی المناز کی ان کی برکتیں ۱۹۳ فی ان کی برکتی المناز کی ان کی برکتی المناز کی ان کی برکتی المناز کی برکتی المنز کی برکتی ہوئی ہوئی کی برکتی ہوئی کر برکتی ہوئی کر برکتی ہوئی کر برکتی ہوئی کر برکتی ہوئی کی برکتی ہوئی کر برکن کر برکر کر برکر ک  |                      | الميشى ميشى اسلامي                   | ۹۳          | د يق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فخری نمازی فضیلت ۱۹۸ بیان کی کر تراکس ۱۹۸ بیان کی کر تراکس ۱۹۸ بیان کی کر کنیس ۱۹۸ بیان کی کر تراکس ۱۹۸ بیان کی کر تراکس ۱۹۸ بیان کی کر برای بیان کی کر کر بیان بیان کی کر کر بیان کی کر کر کر بیان کر کر کر کر بیان کر کر کر بیان کر کر کر بیان کر کر کر کر کر بیان کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بنازى كالمخام التان  | (Y)                                  | ۹۳          | نمازے گناہ دھلتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شيطان کاسائتی او کرن کو نفتيات او کی افزان کا کا کا دولات انجام او ۱۰۹ افزان کی کرن او ۱۰۹ او کی کرن او ۱۰۹ او کی کرن او ۱۱۱ او کی کرن او کرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نماز فجر باجماعت اداکر نے کی فضیات میں اسلامان کی کا بولناک انجام اداکر نے کی فضیات میں اسلامان کی حرا استان کی کر واجا تا ہے۔ جہم ہیں جانے کا تھم اسلامت ہو جہم ہیں جانے کا تھم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المراقع المرا |                      |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جہنم ہے بری کردیا جاتا ہے۔ ۱۹۵ جہنم میں جائے کا تھم۔ ۱۱۱ جبنم ہے بری کردیا جاتا ہے۔ ۱۹۹ جہنم میں جائے کا تھم۔ ۱۱۱ جبرہ تحقیق ادی۔ ۱۹۹ جبرہ میں جائے کا تھم۔ ۱۱۱ جبرہ تحقیق ادی۔ ۱۱۱ جبرہ تحقیق کا رہے جاتے کے ادا کا جبیب وغریب واقعہ ۱۱۹ جواناک کواں ۱۱۳ کا انکان کی علامت ہے۔ ۱۹۹ جواناک کواں ۱۱۳ کا انکان کی علامت ہے۔ ۱۹۹ حقیق کو ان کی مان کا خوب خیال رکھو ۱۱۹ خوناک سمان پورٹر فی بران کی برکت سے گھوڑ از ندہ ہوگیا ۔ ۱۹۹ تارون کے ساتھ حشر ۱۱۸ کا بری کا بوجائے تو اُسے ناز کا تھم کو رہ ۱۱۹ جبرہ کو نوائل سے کھیار ہا۔ ۱۱۹ جبرہ کی بھا گئا ہے کہا تا کہا کہ کہا تا کہا تا کہا تا کہا تاریل سے کھیار ہا۔ ۱۱۹ جبرہ کی تاریل سے کھیار ہا۔ ۱۱۹ تعلق کہ تاریل سے کھیار ہا۔ ۱۱۹ تعلق کہ تاریل سے کھیار ہا۔ ۱۱۹ تعلق کہ تاریل سے کھیار کی جو گئی پراؤ ان دے کر تنہا نماز پڑھے ہیں۔ ۱۱۹ تعلق کہ تاریل سے کھیار کیا تو کہا تا کھیار کو جو گئی پراؤ ان دے کر تنہا نماز پڑھے ہیں۔ ۱۱۹ تعلق کہ تاریل سے کہاڑ کی جو گئی پراؤ ان دے کر تنہا نماز پڑھے ہیں۔ ۱۱۹ تعلق کہاڑ کیا تجا تھی ان کو تاریل سے کھیار کیا تجا تھی ان کو تاریل سے کھیار کیا تجا تھی ان کو تاریل سے تیا تھی کہاڑ کیا تھیا کہ تاریل سے تیا نہ کو تاریل سے تیا تھی کہاڑ کیا تھیا کہ تو گئی پراؤ کیا تو کہا تھی کہاڑ کیا تھیا کہ تو گئی پراؤ کیا تو کہا تھی کہاڑ کیا تھیا کہ تو کہا کہائی کو کھی پراؤ کو تو کہا تھی کہاڑ کیا تھیا کہ تو کہائی کے کہائی کیا تھیا کہائی کے کہائی کیا تھیا کہائی کو کھی کو کہائی کو کھی کو کھیا تھی کہائی کے کہائی کو کھی کہائی کے کہائی کو کھی کو کھی کہائی کے کہائی کے کہائی کو کھی کو کھی کہائی کے کہائی کو کھی کو کھی کو کھی کہائی کو کھی کو کھی کیا تھی کے کہائی کو کھی کہائی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہائی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کیا کہائی کے کہائی کو کھی ک |                      |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دورخ نے آزادی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| چور بھی اگر ضبح نماز پڑ ھے تو سدھر سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | li•                  | سر کیلنے کی سزا                      | ۹۵          | مبہم سے بری کردیاجا تاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ایک بجیب و فریب واقعہ ۱۹۳ میں کتواں ۱۹۳ میں کتواں ۱۱۳ میں کتاب کی کتواں ۱۱۳ میں کتاب کتاب کتوب خیال رکھو ۱۱۳ میں کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتوب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المان ایمان کی علامت ہے۔ ۱۹۹ دغوی کوال ۱۱۳ دخوی دخوی دخوی دخوی دخوی دخوی دخوی دخوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نماز کا خوب خیال رکھو ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 1                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رحمت ہی رحمت ہی رحمت ہیں ہوگیا ہوگیا ہیں ہوگیا ہیں ہوگیا ہیں ہوگیا ہیں ہوگیا ہیں ہوگیا ہیں ہوگیا ہوگیا ہیں ہوگیا ہوگیا ہیں ہوگیا ہ |                      |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نماز کی برکت ہے گھوڑ از ندہ ہوگیا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جیسات برس کا ہوجائے تو اُئے نماز کا تھم دو ۱۰۰ مقام خور ۱۰۰ مقام خور ۱۱۷ مقام خور ۱۱۷ مقام خور ۱۱۷ مقام خور ۱۱۷ نفر آئی ہما گتا ہے ۱۱۷ نماز کے یغیر آ دی کس کام کا؟ ۱۱۰ بینمازی سے شیطان بھی ہما گتا ہے ۱۱۸ نماز سے دوزی میں برکت ہوتی ہے ۱۱۰ چیر مقاطت کرتار ہا ۱۲۰ میں کما تھی ماتھ ساتھ نماز پڑھتے ہیں ۱۲۰ بھیا کہ قبیر میں ۱۲۰ بیناز کی چوٹی پراؤان دے کرتنما نماز پڑھتے ہیں ۱۲۰ شرائی کا انجام ۱۲۰ بیناز کی چوٹی پراؤان دے کرتنما نماز پڑھتے ہیں ۱۲۰ شرائی کا انجام ۱۲۱ بیناز کی چوٹی پراؤان دے کرتنما نماز پڑھتے ہیں ۱۲۰ شرائی کا انجام ۱۲۱ بیناز کی چوٹی پراؤان دے کرتنما نماز پڑھتے ہیں ۱۲۰ بیناز کی چوٹی پراؤان دے کرتنما نماز پڑھتے ہیں ۱۲۰ بیناز کی چوٹی پراؤان دے کرتنما نماز پڑھتے ہیں ۱۲۰ بیناز کی چوٹی پراؤان دے کرتنما نماز پڑھتے ہیں ۱۲۰ بیناز کی چوٹی پراؤان دے کرتنما نماز پڑھتے ہیں ۱۲۰ بیناز کی چوٹی پراؤان دے کرتنما نماز پڑھتے ہیں ۱۲۰ بیناز کی چوٹی پراؤان دے کرتنما نماز پڑھتے ہیں ۱۲۰ بیناز کی چوٹی پراؤان دے کرتنما نماز پڑھتے ہیں ۱۲۰ بیناز کی چوٹی پراؤان دے کرتنما نماز پڑھتے ہیں ۱۲۰ بیناز کی چوٹی پراؤان دے کرتنما نماز پڑھتے ہیں دور بیناز کی چوٹی پراؤان دے کرتنما نماز پراؤل کی چوٹی پراؤل کی خوٹی کر کرائی کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مناا نگاروں سے کھیلتار ہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نماز کے بغیر آ دی کس کام کا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نمازے روزی میں برکت ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114                  | مقام فور                             | 1**.        | منا الأرول مصطلمار م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شیر سامان کی حفاظت کرتار ہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ان می جھا کیا ہے کاا | بے نمازی سے شیطا<br>مند نندی سے شیطا | ۱۰۲.<br>شرر | المازية من المارية المارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سرّ بزار فرشتے ساتھ ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ۱۰۵ جسیا تک قبریں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| پہاڑ کی چونی پراذان دے کر تنہا نماز پڑھنے شرابی کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IF*                  | حایت<br>سرا کا قد میں                | 1.0         | سر خارنی شرساته میاته نماز موجه دین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| والا بنتى موجاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IF*                  | ا بھیا تک جریں<br>اشانگا کا انسام    | 1-0         | مر الرادات ما طام طام درج من المادر المرادات ال |
| 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IFI                  | ا مران ۱۵ جام<br>خود مندامه ده       | 1+0         | والاجتراء وحاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                      |             | 7-12-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

1

| انات  | فرسان                            | ( <u> </u>      | مبلغات کی ضرورت(ازّل)                            |
|-------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| صغ    | عنوان                            | نح              | عنوان ص                                          |
| יושוו | زخ پس زياده بول کي               | ۱۲۱ عورتیس دو   | آك لي ليليسا                                     |
|       | بالثدعلسوآ ليوسلم كاديدارنصير    | ۱۴  شہنشاہ صلح  | آگ کی کپیٹ میں                                   |
| ۱۳۵   |                                  | ۱۲ ہوگیا        | جوالي ميں توبه كاانعام                           |
| 11    | ں ابھی گوشت کھایا ہے             | ۱۲ تم نے اجھے   | بيهونما خطرناك جانور٢                            |
| 112   | بنمی                             | مردارخورجة      | (4) نتيبت کي تباه کارياں                         |
| 117/  | ئت كَعانا آسان نبيل              | ۱۲ مردارکا گوش  | فضیلت دورد پاک ۴۸                                |
| 117   | وخزير                            | اا جہنمی بندرہ  | غیبت کی تعریف بهارشر بعت میں ۴۲                  |
| 11    | 9                                | اا چارتفیحتیں   | غیبت کی تعریف ابن جوزیک                          |
| 190   | نا کے لئے نقصان وہ ہے 9          | اا غيبت ايمار   | غیبت کیاہے                                       |
| 19~   | نے والے کےعذاب قبر کی کیفیت ۹    | ا كفريرمر_      | ا کثر گھر میدان جنگ ہے ہوئے ہیں ۲۶               |
| 164   | ہے کی لرزہ خیز کیفیت             | لي جهنم بميشدر  | سینول سے کھلے ہوئے لوگنول سے کام                 |
| 10    | ن کرنیوالے سرففریت کرنا کیسا ۱۶  | ا [ نفلی عیادت  | تانبے کے نافن                                    |
| 10    | لرولرو                           | الغيبت مت       | عورتين زياده عيبتين كرتي ہيں                     |
| 10    | نداز ۳                           | ا غیبت کے ا     | پہلوؤ ک سے کوشت کا ٹ کر کھلانے کا عذاب ۱۲۸       |
| 10    | ته                               | انابالغ كى نيب  | قيامت مين مرده بهائي كا گوشت كطلايا جائيگا . ١٢٨ |
| 10    | نیبت جا نزہےاور کس کی ناجا نز؟۲° | ک سیخی          | زبان جلنے سے محفوظ رہے گی                        |
| 16    | کی غیبنت کی ۱۷مثالیں ک           | چھوٹے بیچ       | نماز دروزه کی نورانیت کئی                        |
| 11    | امت کرنے دینجے ۔۔۔۔۔ ہے          | بجول كوغيبت     | كيافيبت بروزه لوث جاتابي                         |
| 1     | ری کیجئے                         | بچول کی فریاد   | کھولتے پانی اور آگ کے درمیان دوڑنے والا ۱۳۱      |
| 1     | رہونے والی غیبت کی ۲۴ مثالیں ۹ س | بچول سےصاد      | خوف گناه بهوتوالیا                               |
| 1     | ئے بہلا وے مت دیجئے ۲۹           | بجول كوجھو_     | تونے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے                 |
| 1     | اريال ايك نظر مين ١٥٠            | غيبت كى تباه كأ | عيبت بهت بواكناه ب                               |
|       | ك اعلان جنگ ۱۵۱                  | غيبت كےخلاأ     | مندے گوشت نکلا                                   |
|       |                                  |                 |                                                  |

| فهرست عنوانات   | C                                 |           | مبلفات کک ضرورت(ادّل)                                                 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tralichic)      | عنوان                             | صنح       | عنوان<br>(۸) شریعت میں عورت کے پردہ<br>اہمیت وفضیلت<br>فضیلت دورد پاک |
| 4               | حقیقت میں کامیاب کون              | ک         | ( ۸ ) شریعت میں عورت کے پر دہ                                         |
| 14.             | جہنم میں عورتوں کی کثرت           |           | ابميت وفضيلت                                                          |
| 141             | میشی میشی اسلامی بهنو             | ۱۵۳       | فضیلت دورد پاک                                                        |
|                 |                                   |           | عورت كالفظى معنى                                                      |
|                 | •                                 |           | کیا آج کل بھی پردہ ضروری ہے                                           |
|                 |                                   |           | زمانه جاہلیت کی مدت کتنی؟                                             |
|                 |                                   |           | بے پر دہ مورت کی دعاء کیسی قبول ہو                                    |
| 144             | نیک عورت کون ہے                   | 104       | شرعی پردہ کیے کہتے ہیں                                                |
|                 |                                   |           | دامن كادها كه                                                         |
|                 |                                   |           | آ سان لفظوں میں پردہ کا طریقہ                                         |
| ι∠Λ             | بوچائے                            | 104       | عورت کاکس کس سے پردہ ہے؟                                              |
| IZA             |                                   |           | سسرال میں کسی طرح پردہ کرے                                            |
|                 |                                   |           | باپرده رہنے کے لئے غصر ترک کرد یجئے                                   |
|                 |                                   |           | آسيه کی دروناک آزمائش                                                 |
| ں کے لئے یہ ۱۷۹ | ننت کے آٹھوں دروازے <sup>کم</sup> | 147.      | گھریں پردے کا ذہن کیے بے                                              |
| 1∠9             | شرت وتفصيل                        | וארי.     | ماتحت کے ہارے میں پو چھاجائے گا                                       |
| تواب جہاد       | ورتوں کے لئے گھریلوکام کا         | FITM.     | د بوث کی تعریف                                                        |
| 1Λ+             | کے پرایہ                          | ari       | اگرعورت نافر مانی کرے تو                                              |
| ΙΛ•             | شرتح وتفصيل                       | . דדו     | کیا منه بولے بھائی مہن کا پردہ ہے                                     |
| نت یا جہنم ۱۸۱  | ورت کے لئے اس کا شوہر ج           | F   1414. | عالم باپ كا درد تاك انجام                                             |
| IAI             | شريح وتفصيل                       | 174.      | مردکے ہاتھ سے چوڑیاں بہنزا                                            |
| داه بریکار ہی   | وہرکی اطاعت ہرحال میں خو          | ۸۲۱ څ     | عورت کی مزارات پر حاضری                                               |
| IAI             | علوم ہو                           | / IY9     | کیا پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے                                            |
|                 |                                   |           |                                                                       |

| فهرست عنوانات                           |                 | $\supset$ _ | مبلفات کے ضرورت(ازل)                   |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|
| عنوان صغح                               |                 | منح         | عنوان                                  |
| rrı                                     | بجل             |             | پانچوال موبقه ينتم كامال كھانا         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1               |             | چھٹاموبقہ قال کے روز بھاگ جانا         |
| دے حقوق اور آ داب واحتر ام              | (14)احا         | ۳۰۲         | ساتوال موبقدزنا كاحجوناالزام           |
|                                         |                 | ۳۰۳         | لعان کیاہے                             |
| ابدعت كالمحيح معنى ومفهوم               |                 |             | (۱۴) دل کی تختی کاعلاج                 |
| کک                                      | فضيلت دورد بإ   | ۳۰۵         | فضیلت دورد پاک                         |
| ٣٣٨                                     | حديث كامفهوم    | ۳۰۵         | فضیلت درود پاک                         |
| داوراقسام                               | بدعت كى حقيقت   | r.2         | مرض وعلاج میں مناسبت                   |
| rr                                      | بدعت حسنه       | ۳۰۸         | سر پر ہاتھ بھیرنے ہے کیامراد ہے؟       |
| rri                                     | بدعت سيئه       | ۳۰۸         | یٹیم کے ساتھ حسن سلوک                  |
| ٣٣١                                     | اس کی مثال      | 1749        | مسکینوں کے ساتھ نیک برتاؤ              |
| بسينه کی مثال                           | عقا ئد بين بدعت |             | (١٥) قرب البي كاانمول نسخه             |
| رختم کے لئے تاریخ مقرر                  | كياجشن ميلا داو | MIT         | فضیلت دور د پاک                        |
| بافدے؟                                  | کرناوین میں اط  | 1 .         | (١٦) نام مصطفى تَلْقِيمُ كامِقام ومرتب |
| ہے کامفہوم سام                          | ر بدعت گمرایی ـ | 7 MA.       | فضیلت دورد پاک                         |
|                                         |                 |             | پائی                                   |
|                                         |                 | Tri.        |                                        |
|                                         |                 |             |                                        |
| -                                       |                 |             | •                                      |
|                                         |                 |             |                                        |
|                                         |                 |             |                                        |
|                                         |                 |             |                                        |
|                                         |                 |             |                                        |
|                                         |                 |             |                                        |
|                                         |                 |             |                                        |

# تقريظ

محتر مدقار بدعا كمه بنت فقير حسين عطار بيد دلا فاضله جامعة ادريعالميه نيك آبادم الريال شريف مجرات رئيل ومدرس جامعه آستانه عاليه منذريخوردسيا لكوث

بسبم الله الرحسٰ الرحيب

چشمہ صدارت وبصیرت ارباب فکرونظر نور ایمان سے منظور کرنے والی ہتی عشق خدا ہے بھر پورعشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور قابلی عزت قابل احرام قابلِ رشک زوجہ عزیز القدر مولانا مجرا قبال عطاری قادری نے اسلامی بہنوں کے لئے ایک خوبصورت کتاب 'مبلغات کی ضرورت'' ترتیب دی ہے۔جس میں عورتوں کی بہت رہنمائی کی گئی ہے۔ مجھے بیر کتاب پڑھنے کے بعد دلی مسرت ہوئی۔ اس کتاب میں زوجہ مولانا قاری صاحب نے بہت محنت کی ہے۔اللہ عزوجل ان کے علم وضل میں مزید بر کتیں عطافر مائے اور انہیں بیش از خدمت دین کی توفیق مرحت علم وضل میں مزید بر کتیں عطافر مائے اور انہیں بیش از خدمت دین کی توفیق مرحت فرمائے محتر مدکی مختلف کتابیں پڑھنے کا موقع ملا۔الحمد للہ امحتر مدن علمی حوالہ جات کے ساتھ مدلل جوابات تحریر کئے علامہ محمد اقبال عطاری مدخلہ کی درج ذیل کتابیں منظر عام بر آج بچکی ہیں جس میں بہلی کتاب

(۱) تخفه خواتین (۲) تخفه دلها

(۳) اربعین طالب (۳) تخد دلهن د بر منتخه منتخه و منتخه منتخه و منتخه منته

(۵)اربعین صفیه (۲) تحقیق رفع یدین

(2) محقيق قرأت خلف الإمام

(۸)دنیر کی حقیقت

(٩) ننگے سرنماز کا شرعی حکم

(۱۰)جوا برشر لعت

(۱۱)عورتول کی حکایات

(۱۲) تخفه شادی

رے اور آپ کا ربّ زیادہ کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ قلم ایک

بہت بڑی نعمت ہے۔

نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا :علم کوقید کرو \_ حصرت عبدالله رضی الله عند نے عرض کیا :علم کی قید کیا ہے؟ آپ نے فرمایا : لکھنا۔ (مجع از دائد)

التدعنہ نے عرس لیا ہم می فید لیا ہے؟ ایپ ہے فرمایا: العنا۔ (جح الزوائر)

کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو التدعز وجل کی رضا آتا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنود کی دین اسلام کی اشاعت اور اُمت کی خدمت واصلاح کے علیہ وآلہ وسلم کی خوشنود کی دین اسلام کی اشاعت اور اُمت کی خدمت واصلاح کے کشتا ہے۔ ایسے سعادت مندوں بیس میرے ایک محتر م بھائی علامہ محمد اقبال عطاری کا نام بھی شامل ہے جود پی تبلغ اور اصلاح کی خدخوا تین اپنے موضوع بیس بیس۔ آپ نے سب برابوں پر برفی محنت کی ہے۔ سی تحد خوا تین اپنے موضوع بیس بہترین کتابیں ہیں۔ مولانا مجمد اقبال عطاری نے برئی گئن سے کام کیا ہے۔ احادیث و مسائل کی تخرین کے لئے اصل مآخذ کی طرف مراجعت کرتے ہوئے ہر چیز بحوالفقل بہترین کتاب میں مولانا کی ہو اور دیگر کتابوں کے ساتھ سے کتاب 'ممبلغات کی ضرورت'' میں بھی ہر چیز بحوالفقل کی ہے۔ یہ کتاب بھی وسعت مطالعہ پر شاہد ہے۔ اس کتاب میں مولانا مجوالہ نقل کی ہے۔ یہ کتاب بھی وسعت مطالعہ پر شاہد ہے۔ اس کتاب میں مولانا مجوالہ نقل کی ہے۔ یہ کتاب بھی وسعت مطالعہ پر شاہد ہے۔ اس کتاب میں مولانا محمد اقبال عطاری نے قابل رشک خواتین پر بہت احسن طریقے سے بحث کی ہے۔ اس میں عورتوں کے بڑے بڑے کارنا ہے موجود ہیں۔ پیز اساء بنے عمیس کا واقعہ قابل میں عورتوں کے بڑے بڑے کارنا ہے موجود ہیں۔ پیز اساء بنے عمیس کا واقعہ قابل

ذکرہے کہ بیخوا بین کس طرح مبرکا پہاڑ ہوا کرتی تھیں اور مولانا عطاری نے اولاد کی تربیت اور اہمیت پر بڑا زور دیا ہے۔ اولاد کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ نیک ماں کا استخاب کرنا 'کسی نیک پر ہیز گار بندے کی تھٹی ویٹا 'اس کا نام اچھا رکھنا اور دیگر بہت ضروری با تیں وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ اور نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ومرتبہ پیش کیا گیا ہے اور موکن کے ایمان کوتا زہ کیا گیا ہے کہ انسان کوجس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثر ت کے ساتھ کرتا ہے کہ ونکہ محبت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے بوجھے وہ کوئی ہستی ہے جس کے لئے تیرا دل مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے بوجھے وہ کوئی ہستی ہے جس کے لئے تیرا دل تخلیق کی گئی اس میں مزید برآس اولاد کی تربیت نہ کرنے کا وہال اور جھوٹ کی فدمت محبوب جس کی خاطر بیساری دنیا تھے مذاک کا ذہال اور جھوٹ کی فدمت محبوب جس کی خاطر بیساری دنیا تھے مذاک کا ذہال اور جھوٹ کی فدمت محبوب جس کی خاطر بیساری دنیا تھے مدذاک کا ذہال اور جھوٹ کی فدمت محبوب جس کی خاطر بیساری دنیا تھے مدذاک کا ذکر برٹ نے تھیجت آ موزانداز میں کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں علم و عمل اور خطوص وفا کے جو پھول ہیں انلڈ عز وجل سب کو چننے کی تو فتی عطافر مائے۔

اورالله عزوجل مولانا محمدا قبال عطاري اوران كي زوجه كوعروج نصيب فرمائ اوراكلي كاوشيس ان كے لئے ذريعه فلاح ونجات بلندى درجات بنيس \_ آمين \_

ناصر ان کا خدا حامی رسول ہوں خدا کرے بیاکتب خاص و عام میں مقبول ہوں عدد دورہ

فقطناجيز

بنتِ فقيرحسين عطاريه

مدرس: جامعه فاطمه زهراء منذ برخور دسیالکوٹ رہائش: رجیم پورا گوکئ سیالکوٹ

٩ رجولا ئي ١٠١٠ ۽

# تقريظ

حضرت علامه مولا نامفتی حافظ عبدالستار سعیدی رکن دارالا فتاء در در جامعهٔ تعبیه گرهی شاهؤ لا بور

بسم الله الرحس الرحيم

الحمد لله رب العالبين والصلوة والسلام على سيّد الانبياء والمرسلين

وعلى الله واصحابه وعلى امته الى يومر الدين ، نے أمت مسلم كوخر امت كالقب عطافر بابا اور اس أمت كا الك

الله تعالى في أمت مسلمه كوخير اميت كالقب عطا فرمايا اوراس أمت كا ايك خاص وصف ذكر فرمايا كدامت مسلمه نيكى كاحكم ديق باور برائى سيمنع كرتى بر ارشاد فرمايا: تاهدون بالمعدوف وتنهون عن المعنكد. ترجمه: "مم بهلائى كاحكم دية بهواور برائى سروكة بو و آل عران آية الارتان البيان على ميزا جرميد كالى رحمة الذهب ألى المعت اورعلم الدهب كالرق ومدوارى به كدا بنى وسعت اورعلم كم مطابق امر بالمعروف و نهى عن المنكر كافريق مرانجام و د

اصلاح معاشرہ اور تربیت اولا دیس عورت اپنی بنیادی اور کلیدی خدمات پیش کرسکتی ہے خاص کر ماں کداس کی گود نیچ کی پہلی ورس گاہ ہے۔ ماں نیچ کی اعلیٰ تربیت کرکے اے معاشرے کا ذمہ دار فر دیناسکتی ہے اور است اور ج کمال کے حصول کے لئے سیرھی فراہم کرسکتی ہے۔اس لئے ضروری ہے کہ عورت پہلے خود کو اخلاقی حسنہ اور زیو تعلیم سے آ راستہ کرے۔عصرِ حاضر ہیں اس کی ضرورت پوری کرتے ہوئے زوجہ مولانا محمدا قبال عطاری نے بیر کتاب 'مہلغات کی ضرورت' کالیف کی ہے جس میں اصلاحِ معاشرہ اور تربیت اولاد کے حوالہ سے خاص کر بکھر سے ہوئے نقیحت آموز قیتی موتیوں کو جمع کیا ہے۔خواتین کوچاہیے کداسے دل وجان سے پڑھیں اور اس میں بیان کردہ نقیحت آموز باقوں اوراحکام کے مطابق زندگی بسر کریں تا کہ رب کریم کازیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو۔

ہ خرمیں میری دعاہے اللہ تعالی موصوف کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان کی قلم کو حسب معمول تسلسل نصیب کرے۔

آمين بجاه النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين

حافظ عبدالستار سعیدی غفرله خادم دارالاقی والندریس جامعه نعیمیه گزهی شاهولا بور ۴ رمضان المبارک ۱۳<u>۳۱ چاکی</u> برطابق ۱۵ اراگستد ۲۰۱۰

# تقريظ

حضرت علامه مولا نامفتی محمد ماشم مدخله العالی رکن دارالا فآء دمدرس جامعه لیمید گرشی شاه دلا بود

### بسم الله الرحين الرحيم

زوجه مولانا محمداقبال زیده مجدهٔ مصنف کتب کیره کی تازه کتاب امبلغات کی ضرورت کو پورا کرنے میں ضرورت کو پورا کرنے میں ضرورت کو پورا کرنے میں بہت مفید پایا۔ یہ کتاب انشاء اللہ العزیز مصنف کی دوسری کتب کی طرح نفرادی

تربیت واصلاح اور فریضهٔ دعوت و تبلیغ سرانجام دینے والی بہنوں کے لئے انتہائی نفع بخش ہوگی۔اللہ تعالیٰ کتاب کے مؤلف کو بہترین جز اعطا فرمائے اوران کی خدمات دید یہ کوشر ف قبولیت بخشے۔آ مین۔
دید یہ کوشر ف قبولیت بخشے۔آ مین۔
بحاوظ ولیسین

محمد ہاشم غفرلہ خادم الافقاء دالند ریس جامعہ تیمیدلا ہور ۵رمضان المبارک ۱۳۳۱ کے ۱۲۰۱ء اگست ۲۰۱۰ء

# تقريظ

#### حضرت علامه مولاناا قبال سعيدي مدرن جامع نعمانيهٔ سالکوٺ

الحمد لله لواليه والصلوة والسلام

على نبيه وعلى اله واصحابه وعلى انصار دينه

## 111634

(TT)

پیدا ہو جائے تو آج ایک کی بجائے لاکھوں ڈاکٹر قدیر خان چیسے محب وطن اور محافظ وطن قوم کا سرفخر سے بلند کر سکتے ہیں' لیکن افسوس کداب ماں ہی خانہ فراب ہوگئ ہے اور اسلام کا بنیا دی ڈھانچہ ماں نے ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے تو امید کی کرن کہاں سے نظر آئے۔ خالق کا نئات زوجہ مولانا محمد اقبال عطاری سلمہ کو جزائے فیر دے جنہوں نے آج کی لڑکی اور کل ماں کی تربیت کی طرف بہت اچھا اقدام کیا ہے اور اپنی صد تک اصلاح معاشرہ کی کوشش کی ہے۔ فجزاہ اللّٰه فی الدادین وصلی اللّٰه علی حمید واللہ واصحابہ وسلمہ حصید واللہ واصحابہ وسلمہ

خیراندیش محمدا قبال سعیدی مدرس جامعهٔ معمانیدرضوریسیالکوٹ ۲۲؍جمادی الثانی ۱۳۳۱ھ ۱۰رجون ۲۰۱۰ء جعمرات

# بِسَمِ اللهِ كفضائل واجميت

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ أَمَّا بَعُدُ إِفَاعُودُ بِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلَوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَـلَى الِّلْكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللّهِ اَلصَّلَوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ، وَعَلَى الِّلْكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللّٰهِ

#### • ﴿فضیلت دوردیاک ﴾

حضورانورشہنشاہ بحرو برمجوب رب اکبر (عزوجل وصلی الله تعالی علیه واله وسلم) نفر مایا: اےلوگو! بشک بروز قیامت اس کی وحشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا و چخص ہوگا، جس نے جھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ (فردوں الاخبار، جلد ۲ مفرد سے مقرام کا مدین ۱۹۸۸)

وَصَـلَّى اللهُ عَلَى نُوْدٍ كُرُوشُدنُور ہاپيدا زيس درحب ادساكن عرش درعشق اوشيدا

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُجَمَّدٍ عِبْدُولِلهُ

أدهورا كام

سركار مكه مرمد سردار مدينه منوره صلى الله تعالي عليه وآله وسلم نے فرمايا: "جو بھي

اہم کام بسسم اللّٰهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيمِ كماتحدشروع نيس كيا جاتاه وادهوراره جاتاب

(الدرأمنورج اص٢٦)

# بِسُمِ اللَّهِ يِرْ عَهِائِيَ

یاری اسلامی بہنو! کھانے کھلانے، پینے پلانے، رکھنے اُٹھانے، دھونے
پکانے، پڑھنے پڑھانے، چلنے (گاڑی وغیرہ) چلائے اُٹھنے اُٹھانے، بیٹھنے بٹھائے،
تی جلانے، پکھا چلانے، دستر خوان بچھانے بڑھانے، بچھونا لیسٹے بچھاتے، دکان
کھولئے بڑھانے، تالا کھولئے لگانے، تیل ڈالنے عطر لگانے، بیان کرنے نعت
شریف سنائے، جوتی بہنچ عمامہ جانے، دروازہ کھولئے بندفر مانے، الغرض ہرجائز کام
کے شروع میں (جبکہ کوئی مائع شرعی نہ ہو) بیٹ مالیہ الدّ خمنِ الدّ حینے پڑھنے کی

#### جنات سے سرا مان کے حفاظت کا طریقہ

حضرت سیدناصفوان بن سلیم رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں۔انسان کے ساز و سامان اور ملیوسات کو جنات استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذاتم میں سے جب کوئی شخص کیڑا پہننے کے لئے اُٹھائے یا اُٹا دکرر کھے تو ''بھم الله شریف' 'پڑھ لیا کرے۔اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا نام مہر ہے ( یعنی بھم اللہ پڑھنے سے جنات ان کیڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔

(لقط المرجان في احكام الجان للسيوطي ٩٨)

حاصل ہوگی۔

بسم الله درست يراهي

بسٹے اللّٰهِ اللّٰهِ مَلْتِ حُمْنِ الرَّحِيْمِ بِرِعِیْ مِن درست مخارج سے حروف کی ادائیگی ادری ہے۔ ادر کم از کم اتن آ واز بھی ضروری ہے کہ رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں اپنے کا نوں سے سکیس جلد بازی میں بعض لوگ حروف چہا جاتے ہیں۔ جان ہوجھ کراس طرح پڑھنا ممنوع ہے اور معنیٰ فاسد ہونے کی صورت میں گناہ! لہذا جلدی جلدی پڑھنے کی عادت کی وجہ سے جولوگ غلط پڑھڈا لتے ہیں وہ اپنی اصلاح کرلیس خیدی بیار ہے کی کوئی خاص وجہ موجود نہ ہوہ ہاں صرف دوبہم اللہ'' کہ لیس تب سے

کھلبلی مج گئی

(الدراكميورج اص٢٧)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّعِمْنِ الرَّعِمْنِ الرَّعِمْ إِره٩ اسورة مُمل كى تيسوين (٣٠) آيت كاحصه بھى ہے اور قر آن مجيد كى ايك پورى آيت مباركہ بھى جوكدوسور قول كے مابين فاصله كے لئے اُتارى كئى۔ (طى بيره ٢٠٠٨)

### بسم الله کي "ب" کي جامعيت

الله عزوجل في بعض انبياء عليهم الصلوة والسلام برصحائف اوركتب نازل فرما كين جن كى تعداد ١٠٠٥ ميان مين من ١٠٠٥ محيفة حضرت سيدنا شعيب على نبينا وعليه الصلوة والسلام بر١٠٠ صحيفة حضرت سيدنا ابرا بيم ضليل الله على نبينا الصلوة والسلام بر١٠٠ صحيفة حضرت سيدنا موكى كليم الله على نبينا الصلوة والسلام برتورات شريف أترف سي قبل نازل بوئين ما زل بوئين ما زل بوئين ما زل بوئين ما

1- تورات شريف حضرت سيد ناموي کليم الله على نبينا وعليه الصلوة والسلام ير-

2- زبورشريف حضرت سيدنا داؤ دعلى مينا دعليه الصلوة والسلام پر

3- انجيل مقدم حفزت عيسي زُح الله على نبينا وعليه الصلوٰ ق والسلام پر-

4- قرآن مبين جناب رحمة للعلمين صلى الله عليه وآله وسلم بر-

ان تمام کتابوں اور جملہ سے اکف کامتن اور مضابین قرآن مجید میں اور سارے قرآن مجید میں اور سارے قرآن مجید کامشن سورة فاتحد کا سارا مضمون بیست الله الوّحمن الوّحین الوّحین الوّحین الوّحین کا سارا مضمون اس کے حق 'ب' 'ب' میں موجود ہا اسکام میں ہیں ہے کہ بسی کان کا کسان و بسی یکون ما یکون (یعنی الله عزوجل) ہی ہے مجھ (یعنی الله عزوجل) ہی ہے ہوگا مجھ (یعنی الله عزوجل) ہی ہے ہوگا ہے والی الله عزوجل) ہی ہے ہوگا ہے والی الله عزوجل) ہی ہے ہوگا ہے والی الله عزوجل الله عن والی الله عنوبی ہی ہوگا ہے الله عنوبی الله عنوبی الله عنوبی الله عنوبی ہی ہوگا ہے الله عنوبی الله

(الحالس السدية صس)

سماعظم

حضرت سیدنا حمدِ الله ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثان ابن عفان رضی الله عنہ نے نبیوں کے سلطان ،سر ور ذیشان سر دار دوجهان صلى الله عليه وآلبوللم ع بسم الله الرَّحْمان الرَّحِيْم (كي فضيلت) ك بارے میں استفسار کیا۔ تو اللہ کے محبوب دانائے غیوب،منذہ عن العبو ہے وجل صلی الله عليه وآلبه وسلم نے فرمايا۔ يا الله عزوجل كے ناموں ميں سے ايك نام ہے اور الله عز وجل کے اسم اعظم اور اسکے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے اٹھے کی سیاہی (یتلی ) اور سفيد کاميں۔

(المعدرك للحاكم جاول مين ٢٨ عرقم للحديث (٢٠٤٠)

اسم اعظم کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے

پیاری اسلامی بہنو!اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں اسم اعظم کے ساتھ جو دعاء کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے سرکا راعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہاجد حضرت رئیس المتحكمين مولينانقي على خان عليه رحمته النان فرماتي مين يعض علاء في مسم المليه المهرَّ حُسمُنِ المهرَّحِيْمِ كواسم أعظمُ أَبَّا سركار بغداد حضورِغوث بإك رضى البُّدعنه سے منقول ہے بسم اللّٰہ زبان عارف (عارف لعنی اللّٰہ عزوجل کو پیچانے والا ) ہے الیم ہے جیسے کلام خالق عز وجل ہے کن ('' کن'' یعنی'' ہو جا'')۔

پیاری بہنوں! اینے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لئے ممیں پہلے بِسْم اللّٰفِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ رِرْحَدُى عادت بنانے كآرزومند بين ق دعوت اسلامی کے ہفتہ واراجتماع میں شرکت فرمایا کریں۔

يُراسرار بوڙ ھااور کالاجن

مجدالنوی الشریف اعلیٰ صاحب الصلوٰۃ والسلام کے بربہارفضاؤں میں ایک بارامير الموننين حضرت سيدنا عمر فاروق اعظم ادر ديگرصحابه كرام عليهم الرضوان ميس قرآن پاک کے فضائل پر ندا کرہ ہو رہا تھا۔ اس دوران حضرت سیدنا عمر و بن معد يكرب رضى الله عنه نع عرض كيا- يا امير الموتين! آپ حفرات بسسم السلِّية الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ كَعَامَاتِ وكول بعول رب ين خداع وجل كي تم ابسه الله الوَّحْمنِ الوَّحِيْم ببت بى برا جُوبه إلى المراكمونين حفرت سيرناعم فاروق اعظم رضی الله عنه سید ھے ہو کر بیٹھ گئے اور فر مانے لگے۔اے ابوثؤر! (یا حضرت سیر ناعمر و بن معد بكريب كى كنيت تقى ) آپ جميل كوئى عجيبه سناسيئ \_ چنانچ حضرت سيد ناعمر بن معدى كرب رضى الله تعالى عنه نے فر مايا۔ زمانه جا ہليت تقاقي قط سالى كے دوران تلاش رزق کی خاطر میں ایک جنگل ہے گز را دور سے ایک خیمہ پر نظر پڑی قریب ہی ایک گھوڑ ااور کچھمولیٹی بھی نظر آئے۔ جب قریب پہنچا تو وہاں ایک حسین وجیل عورت بھی موجودتھی اور خیمہ کے صحن میں ایک بوڑھا شخص ٹیک لگا کر بیٹھ ہوا تھا۔ میں نے اُس دھمکاتے ہوئے کہا جو پچھ تیرے پاس ہے میرے دوالے کردے! اُس نے کہا۔ اے آدمی! اگرتومہمانی جا ہتا ہے تو آجا اور اگر امداد در کارہے تو ہم تیری مدد کریں گے میں نے کہا۔ باتیں مت بنا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کردے! تو وہ بوڑھا كزورول كى طرح طرح بمشكل تمام كفرا بهوااوربسم الله الوَّحْمين الوَّحِيم برم كرميرے قريب آيا اورنهايت پھرتى ہے مجھے پر جھينا اور مجھے پٹن كرميرے سينے پر چڑھ بیٹھااور کہنے لگا۔اب بول! میں تجھے ذیح کروں یا چھوڑ دوں؟ میں نے گھرا کر كبا-چھوڑ دو۔وه ميرے سينے سے بث گيا۔ ميں نے دل ميں اپنے اپ كوملامت كى اور کہا۔ اے عمرو۔ تو عرب کا مشہور شہوار ہے اس کمزور بوڑھے سے بار کر بھا گنا نامردی ہے اس ذلت سے تو مرجانا ہی بہتر ہے چنانچہ میں نے پر اُس سے کہا۔ "تركياس جو كه عمر عوال كردك! بيانة بى بسلم اللّه الوَّحْمان المسوَّحِيْمِ پڑھ کردہ پُر اسرار پوڑھا پھر بھھ پرحمله آور ہوااور چثم زدن میں مجھے گرا کر سینے پرسوار ہو گیا۔ اور کہنے لگا۔ بول تختیے ذیح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا مجھے

معاف کر دو۔اُس نے جھوڑ دیا گر پھر میں نے اُس سے سارے مال کا مطالبہ کر دیا أس في بسم الله الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ بِرُهُ رَبِهِم بِهِا رُكُر مِهُ بِهِ إلى مِن فَ کہا مجھے چھوڑ دو! اُس نے کہااب تیسری بارمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ وں گا۔ یہ کہہ کراُس نے پکار کر کہا۔اے کنیز! تیز دھار دار تکوار لے آ!وہ لے آئی اُس نے میرے سر کے ا گلے ھے کی چوٹی کاٹ ڈالی اور جھے چھوڑ دیا۔ ہم عربوں میں رواج ہے کہ جب کسی کی چوٹی کے بال کاٹ دیئے جاتے ہیں تو وہ دوبارہ اُگئے سے قبل اپنے گھر والوں کو مند دکھاتے ہوئے شرما تا ہے۔ کیونکہ چوٹی کٹ جانا شکست خوردہ کی علامت ہے۔ چنانچه میں ایک سال تک اُس پراسرار بوڑھے کی خدمت کا یابند ہو گیانے سال بورا ہو حانے كے بعدوه مجھانيك وادى يس كى ياوبان أس نے بلندا واز سے بسم الله الرَّحْمانِ الرَّحِيْمِ بِرَجِي توتمام برندجِ الْبِي مُحَوْسلون سے باہر فکل کراُ و گئے۔ دوبارہ ای طرح پڑھنے پرتمام درندے اپنے پناہ گاہوں سے باہرنکل کر چلے گئے۔ پھرتیسری بارز درہے پڑھنے پراُونی لباس میں ملبوں تھجور کے تئے جتنا لمباخوفناک کالاجن ظاہر ہوا۔اُس کود کیوکرمیرے بدن میں جھر جھری کی اہر دوڑ گئے۔ پُر اسرار بوڑھے نے کہا۔ اعمروا بمت ركة إاكريه مجدي يزغلبه إعة كمنا-ابك بارمراسات بسم المله السرَّ حُسمن السَّرِحيْم كى بركت سے غالب بوگا! پھروه يُراسرار بوڑ صااور كالاجن دونوں تمتم گھا ہو گئے ۔ پُر اسرار بوڑ ھاہار گیا اور کالاجن اُس پر غالب آ گیا اس پر میں نے کہا:اپ کی ہارمیراساتھی لات وعزیٰ (لیٹنی کا فروں کے ان دونوں بتوں) کی وجہ ہے جیت جائے گا۔ بین کر پُر اسرار بوڑھے نے جمجھے ایسا زور دار طمانچے دسید کیا کہ مجھے دن دہاڑے تاریے نظر آ گئے اور ایبامحسوں ہوا کہ ابھی میر اسرا کھڑ کردھڑ سے جدا ہوجائے گا۔ میں نےمعذرت جا ہی اور کہا کہ دوبارہ البی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ د دنوں میں پھرمقابلہ ہوا۔ پُر اسرار بوڑھا اُس کا لے جن کو د بوجنے میں کامیاب ہوگیا

وميس ن كهامير اساته بسمة الله الرَّحْمن الرَّحِيْم كى بركت عالب آكيا-یہ کہنے کی دریقی کہ پُر اسرار بوڑھانے نہایت پھرتی کےساتھاُ س کوز مین میں ککڑی کی طرح گاڑ دیااور پھراُس کا پبیٹ چیر کراُس میں سے لاٹنین کی طرح کوئی چیز نکالی اور کہا۔اے عمرو! بیاس کا دھوکہ اور کفر ہے۔ میں نے اُس پر اسرار بوڑھے ہے استفسار كيا-آپ كا اوراس كالے جن كا قصد كيا ہے؟ كہنے لگا ايك نفراني جن ميرادوست تقا أس كى قوم بى برسال ايك جن مير يسماته وجنك الرتاب اورالله عز وجل بسم الله السرَّ حُسمنِ الرَّحِيم كى بركت ، مجمع فق عطافرها تاب يجربم آ كَ بره كير. ایک مقام پروہ پُر اسرار بوڑھاجب عافل ہوکرسوگیا تو موقع پا کرمیں نے اُس کی تلوار چھین کرنہایت پھرتی کے ساتھا اُس کی پنڈیوں پرایک زور دار وارکیا جس سے دونوں نائكيں كٹ كرجىم سے جُدا ہو كئيں۔ وہ چيخے لگا اوغدار تونے جھے سمت دھوكہ ديا ہے! مگریس نے اس کو منبطلغ کا موقع ہی نددیا۔ بے در بے وار کر کے اُس کے کارے کارے كردُالے! پھر جب ميں خيمہ ميں واپس آيا تو دہ كنيز بولى اے مرو! جن ہے مقالب كاكيابنا؟ ميس نے كد؟ بوڑ ھے شخ كو جنات نے قبل كرديا ہے۔ وہ كينے كلى ! تو جموب بول رہا ہے۔ او بے وفا! أس كے قاتل جنات نہيں بلكه تو خود ہے بير كهه كراس نے بيقرارا شكبار موكرعر بي ميں يانچ اشعار پڑھے جن كاتر جمہ ہے۔

1- اے میری آ کھنوأس بہادر شہوار پرخوب رواور پے در پ آنو بہا۔

2- اے عمروتیری زندگی پرافسوں ہے۔ حالانکہ تیرے دوست کوزند کی نے موت کی طرف دھکیل دیا ہے۔

3- اور (اے عمرواپ دوست کواپ ہاتھوں) قتل کرنیکے بعد تو (اے قبیلے) بی زبیدہ اور کفار ( یعنی ناشکرون ) کے گروہ کے سامنے کس طرح فخر کے ساتھ چل سکتا ہے۔

4- مجھے میر کی عمر کی تھی !اے عمر واگر تو لڑنے میں واقعی سچا ہوتا لیعنی بغیر دھو کہ دیے مردوں کی طرح اس سے مقابلہ کرتا تو اُس کی طرف سے فرور تیز دھار وارتلوار تھوتک پڑنچ کر دہتی (اور تیرا کا م تما م کردیتی)۔

5- (اے اُن بوڑھے کوئل کرنے والے) پادشاہ حقیقی (اللہ تعالیٰ) تجھے کہ ااور ذلت والا بدلہ دے (تیرے جرم کے بدلے میں) اور تجھے بھی اس کی طرف سے ذلت ورسوائی والی زندگی ملے (جس طرح کہ تو نے اپنے دوست کے ساتھ ذلت ورسوائی والاسلوک کیاہے) میں بھل کوئل کرنے کے لئے اُس پر چڑھ دوڑا مگر وہ جرت انگیز طور پر میری نظروں سے اوجھل ہوگئی گویا اُس کوز مین نے نگل لیا۔ (فنس از نقط الرجان فی اکام الجان للسیغلی ۱۳۳۲)

پیاری اسلامی بہنواد یکھا آپ نے بیشم الله الرّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی کس قدر حمرت انگیز برکات ہن ۔

بسم الله يجيئ كهناممنوع ب

بعض لوگ اس طرح کہدو ہے ہیں۔ ہم اللہ یجے ! آو جی ہم اللہ یل نے ہم اللہ یل نے ہم اللہ یل نے ہم اللہ یل اللہ کرڈ الی۔ تا جرحفرات جودن ہیں پہلا سواد بیچۃ ہیں۔ اُس کوجمو ما بونی کہاجا تا ہے گر بعض لوگ اس کوجمی ہم اللہ کہتے ہیں۔ مثلاً میری تو آج ابھی تک ہم اللہ ہی نہیں ہوئی! جن جلوں کی مثالیں پیش کی گئیں بیسب غلط اندازہ ہیں اس طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جا تا ہے تو اکثر کھانے والا اُس سے کہتا ہے آ ہے آ ہے جی کھاتے ۔ مام اللہ یجتے۔ بہار کھائے ۔ مام اللہ یجتے۔ بہار مربح سے مام اللہ یجتے۔ بہار شریعت حصد السفی ہیں ہے کہ اس موقع پر اس طرح ہم اللہ یجتے۔ بہار سخت ممنوع قرار دیا ہے کہ ہاں بیر کہد سکتے ہیں ہم اللہ پر تھ کر کھا لیجتے۔ بلکہ ایسے موقع پر دعا کہ یا لھ کھنے۔ بلکہ ایسے موقع پر دعا کہ یا لھ کھنے۔ بلکہ ایسے موقع پر دعا کہ یا لھ کہتے۔ بلکہ ایسے موقع پر دعا کہ یا لھ کھنے۔ بلکہ ایسے موقع پر دعا کہ یا لھ کہتے۔ بلکہ ایسے موقع

بار ک الله لنا ولکم لیخی الله عز وجل جمیں اور تمہیں برکت دے یا پی مادری نان میں کہد تیجے ۔اللہ عز وجل برکت دے۔

بسم الله كهناكب كفري

حرام و ناجائز کام ہے قبل بسم الله شریف ہر گز ہر گزنہر گزنہ پڑھی جائے کہ فناویٰ عالمگیری میں ہے

، شراب پیتے وقت ، زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بھم کہنا کفر ہے۔ (فادی عالمگیری ج ۴ م ۲۷۳)

### فرشة نكيال لكصة بي

حضرت سيدناابو ہريرہ رضى الله عند ب روايت بے كدسر كار مدينه سلطان باقرينه ،قرار قلب وسينه، فيض تخيينه صاحب معطر پسينه، باعث نزول سيكنه سلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا! اے ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه جب تم وضو كروتوبسم الله و المحمد الله م المسلمة عنه الله و المحمد الله عنه الله و المحمد كه ليا كرو۔ جب تك تمهار اوضو باقى ربے گاس وقت تك تمهار فرشتے يعنى كرا ما كاتين تمهار بے كئے تك يال كھتے رہيں گے۔

(طبرانی مغیراج اص۳ ۷ رقم الحدیث ۱۸۶)

هرهرقدم پرایک نیکی

جو شخص کی جانور پرسوار ہوتے وقت بسم الله اور المحمد لله پڑھ لے تو اُس جانور کے ہرقدم پراُس سوار کے ت میں ایک نیکی کھی جائے گی۔

(تفسيرنعيمي جلداول صومه)

<u>کشتی میں نیکیاں ہی نیکیاں</u>

جو من الله اورالحمد لله يزهل جب

تك وه أس ميں سوارر ہے گا اُسكے واسطے نيكياں لکھی جاتی رہيں گی۔

(تفيرنعيى جلداوٌل ٢٠٠٠)

محر ماسلامی بہوابسم الله الوَّحمٰنِ الوَحمٰنِ الوَّحمٰنِ الوَّمِنِ الوَّرِينِ الوَّمِنِ الوَّرَانِ الوَالوَمِنِ الوَّرِينِ الوَّمِنِ الوَّرِينِ الوَّمِنِ الوَّرِينِ الوَّمِنِ الوَّمِنِ الوَّمِنِ الوَّمِنِ الوَّمِنِ الوَّمِنِ الوَّمِنِ الوَّمِنِ الوَالِينِ الوَّمِنِ الوَالوَمِنِ الوَّمِنِ الوَّمِنِ الوَّمِنِ الوَّمِنِ الوَالِمُونِ الوَالوَمِنِ الوَالوَمِنِ الوَالوَمِ ا

### زهرقاتل باثر ہو گیا

ا کیک مرتبہ سیدنا خالد بن ولیدرضی الله عنہ سے کچھ جموسیوں نے عرض کیا کہ آپ
رضی الله تعالیٰ عنہ جمیس کوئی الی نشانی بتا ہے جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح
ہو۔ چنا نچہ آپ رضی اللہ عنہ نے زہر قاتل منگوایا اور بیسیم الملله الرّحمٰ الله عنہ پر کوئی
پڑھ کراُسے کھالیا۔ بنم اللہ کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ رضی اللہ عنہ پر کوئی
ار نہ کیا۔ یہ منظر دکھ کر جموع آتش پرست بے ساختہ پکارا شھے دین اسلام حق ہے۔
ار نہ کیا۔ یہ منظر دکھ کر جموع آتش پرست بے ساختہ پکارا شھے دین اسلام حق ہے۔

پیاری اسلامی بہنوا معلوم ہوا کہ کھانے پینے تے آبی مِسْم الملْد والمرحّمیٰن الوّحِیْن بیاری اسلامی بہنوا معلوم ہوا کہ کھانے پینے سے آبل مِسْم الملْد بی الی الی الی الو بھی تو وہ ہے کہ اگر کھانے یا پینے کی چیز میں کوئی مفر ( نقصان وہ ) اجزاء شامل ہوں بھی تو وہ انشاء اللہ عز وجل نقصان نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ پر بید زہر اثر نہ کرنے کا بیرواقعہ دیگر کتب میں کچھالفاظ کے فرق کے ساتھ بھی ملتا ہے یا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک سے زیادہ باریہ کرا میں خار ہم ہوئی ہو۔

### خوفناك زهر

حضرت سیدنا خالد بن ولیدرضی الله عند نے مقام''جیرہ'' میں جب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو لوگوں نے عرض کیا باسیدی ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں ہے ججی لوگ

آپ کوزہر نہ وے دیں البذا مختاط رہے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ااؤیمیں دیکھ لوں کہ جمیوں کازہر کیسا ہوتا ہے؟ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ نے بسسم الله پڑھ کر کھالیا۔ المحمد لله عزوجل آپ رضی اللہ عنہ کو بال برابر بھی فرریعنی نقصان نہ پہنچا اور ' کلبی'' کی روایت میں ہیے کہ ایک عیسائی پادری جس کا نام عبد آسے تھا۔ ایک ایساز ہر لے کر آیا کہ اُس کے کھا لینے سے ایک گھنٹہ کے بعد موت بینی ہوتی ہے نہ ایساز ہر لے کر آیا کہ اُس کے کھا لینے سے ایک گھنٹہ کے بعد موت بینی ہوتی ہے نہ آپ رضی اللہ عنہ نے اُس کے کھا لینے سے ایک گھنٹہ کے بعد موت بینی ہوتی ہے نہ آپ و باللہ و باللہ و باللہ و باللہ و باللہ و باللہ اللہ فرخ میں اللہ فرا کے کہا۔ اے میری قوم! انتہائی زہر کھا گئے۔ یہ منظر دیکھ کرعبد اُس کے نہ اُن قوم سے کہا۔ اے میری قوم! انتہائی حیرتاک بات ہے کہ یہ اتنا خطر ناک زہر کھا کہ بھی ذاتہ ہیں۔ اب بہتر یہی ہے کہ ان سے کہ یہ اس میں مالہ و میں اللہ عنہ کہ کہ اور خسان کی فتی بینی ہے۔ یہ واقعہ امیر الموشین حضرت سیدنا ابو بمر صدیق رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں ہوا۔

( فخص از حجة الله على الغلمين ج عص ١١٧ )

الله عزوجل كى أن يرحمت مواور أن كے صدقے مهاري مغفرت مو۔

پیاری اسلامی بہنو! دیکھا آپ نے! سیدنا خالد بن ولید رضی الله عند پر الله عزوجل کا کتنا خاص کرم تھا اور یقیناً باؤن الله بیآ پرضی الله عند کی کرامت تھی۔ کرامت کی بیثاراقسام ہیں۔جن میں سے ایک قسم مہلکات ( ایمنی ہلاک کر دیئے والی اشیاء) کا اثر نہ کرنا بھی ہے۔

### کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھے

کھانے پینے سے قبل بھم اللہ پڑھناسنت ہے۔حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تا جدارید پین صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لئے حلال ہوجا تا ہے۔

( یعنی بهم الله نه پڑھنے کی صورت میں شیطان اُس کھانے میں شریک ہوجاتا ہے)۔

(صحيح مسلم ج ٢ص ٢ ك ارقم الحديث ٢٠١٢)

### کھانے کوشیطان سے بیاؤ

کھانے سے پہلے ہم اللہ تہ پڑھنے سے کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے۔
حضرت سیدنا ابوابوب انصاری رضی اللہ عند فرماتے ہیں ہم تا جدار رسالت، ماہ نبوت،
مالک کو ثر و جنت، محبوب رب العزت عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت
سرایا رحمت میں حاضر تھے۔ کھانا پیش کیا گیا۔ ابتداء میں آئی برکت ہم نے کہی کھانے
میں نہیں دیکھی مگر آخر میں بری بے برگتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی: یارسول اللہ عزوجل
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایبا کیوں ہوا؟ ارشاد فر ملیا۔ ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم
اللہ پڑھی تھی۔ پھر ایک تحض بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا۔ اُس کے ساتھ شیطان
نے کھانا کھایا۔

(شرح السدج ٢ ص ٢٢ رقم الحديث ٢٨١٨)

### بِسُمِ اللَّهِ اَوَّلَهُ وَالْحِرَهُ

أُم المومنين حضرت سيدنا عاكثه صديقه رضى الله عنها فرماتى بين كه تاجدار مدينه راحت قلب وسينه فيض تخييه صاحب معطر پسينه، باعث نزول سكينه صلى الله عليه وآله وسينه كافرمان با قرينه ہے۔ جب كوئى شخص كھانا كھائے تو الله عزوجل كانام لے يعنى بسم الله يؤهذا كھول جائے تو يوں كم ، بيسم الله يه الله يؤهذا كيول جائے تو يوں كم ، بيسم الله يه الله كا فراخة أو

(ابوداؤوشريف جسم ٣٥٦ قم الحديث ٣٤٦)

### شیطان نے کھانا اُگل دیا

حضرت سيدنا أميه بن خشى رضى الله تعالى عنه فرمات بين حضور سرا پا نور ، فيض شخور ، شاه غيور ، محبوب رب غفور عزوجل صلى الله عليه وآله وسلم تشريف فرما تقد ايك شخص بغير بسم الله پڑھے کھانا کھار ہاتھا۔ جب کھا چكا اور صرف ايك ہى لقمه باتى رہ گيا تو وہ لقمہ أشايا اور أس نے كہا۔ بسلسم الله أوّلَة وَالْحِورَة .

تاجدار مدینه صلی الله علیه وآله وسلم نے مسکرا کر ارشاد فر مایا۔ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھار ہاتھاجب اس نے الله عز وجل کا نام لیا۔ توجو کچھاُس کے پیٹ میں تھا اُگل دیا۔

(الوداؤدشريف جسم ٣٥٦ رقم الحديث ٣٤٦٨)

### نگاہِ مصطفے سے بچھ پوشیدہ نہیں

محرم بیاری بہنوں اجب بھی کھانا کھا کیں یا دکر کے بیٹ ہے اللّہ و الرّ خمنِ السّویہ ہے اللّہ و الرّ خمنِ السّویہ ہے ہوئیں پڑ صتااس کا قرین نائی شیطان بھی کھانے میں ساتھ شریک ہوجاتا ہے۔ سیدنا امیہ بن مختی رضی اللہ تعالی عندوالی روایت سے صاف طاہر ہورہا ہے کہ ہمارے منتی میٹھے آتا مدینے والے مصطفاصلی اللہ علیہ وآلہ و ملم کی مقدس نگاہیں سب کچھ دیکھ لیا کرتی ہیں۔ جبی تو شیطان کو قے کرتا ہوا ملا حظہ فرمالیا اور شیطان کی بدوای دیکھ کر مسرا و دیئے۔ چنا نچہ مفتی احمد یار خان علیہ ارحمتہ المنان فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ و ملم کی مقدس نظری حقیقت میں بچھی بوئی علوق کو بھی ملاحظہ فرماتی ہیں۔ اور حدیث مبارک بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہے کی تاویل کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہمارا پیٹ کھی والا کھانا جبکہ بھی اس میں موجود ہو قبول تاویل کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہمارا پیٹ کھی والا کھانا جبکہ بھی اس میں موجود ہو قبول تاویل کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہمارا پیٹ کھی والا کھانا جبکہ بھی اس میں موجود ہو قبول تا ہو کہ کھی ان ہا اگر چہاس کا ق

ہمارے کھانے کی فوت شدہ برکت لوث آتی ہے۔غرضیکداس بیں ہمارا فائدہ ہے اور

شیطان کے دونقصان اورممکن ہے کہ وہ مردود آئندہ جمارے ساتھ پنچیر کسم اللہ والا کھانا بھی اس ڈر سے نہ کھائے کہ ثناید ہیں چھ میں بسم اللہ پڑھ لے اور مجھے قے کرنی پڑ جائے حدیث پاک میں جس آ دمی کا ذکر ہے غالبًا وہ اکیلا کھار ہا تھا اگر حضور صلی اللہ عليہ وآ لہ وسلم کے ساتھ کھا تا تو کہم اللہ نہ بھولتا کیوں کہ وہاں تو حاضرین کبم اللہ بلند آ واز ہے کہتے تھے اور ساتھ والوں کوبسم اللّٰہ کہنے کا حکم کرتے تھے۔

(مراة شرح مشكوة ج٢ص ٣٠)

#### 76 ہزارنیکیاں

حضرت سيدناا بن معود رضى الله تعالى عنه يدوايت ب كه تا جدار مدينة منوره، سردار مكه تكرمه، سرور دوسرا بمجوب كبرياعز وجل صلى الله علييه وآلبه وسلم كافرمان فرحت نشان بجوبسم الله الوَّحْمنِ الرَّحِيْمِ فِرْ هِي الله الله الله الله الله الروف ك بدلے اُس کے نامدا عمال میں جار ہزار ٹیکیاں ورج فرمائے گا جار ہزار گناہ بخش دے گااورجار بزار درجات بلندفرمائے گا۔

(فردوس الاخبارج مهم ٢٦رقم الحديث ٥٥٧)

پیاری اسلامی بہنو! جھوم جاہئے! اپنے پیارے پیازے اللہ کی رحت برقر ہان ہو جائي - ذراحساب ولكائي يسم الله الرَّحْمانِ الرَّحِيم ش ١٩ حروف بين يون أيك باربِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ رِرْصَ عَ جَرْ مِزارنكيال للس كَى جَرْ مِزار گناه معاف ہوں گے اور چہتر ہزار درجات بلند ہوں گے۔ وَاللهُ 'ذُو الْفَصْل الْعَظِيْمِ ( یعنی اور الله عز وجل صاحب فضل وعظمت ہے )

بوقت ذبح الرحمٰن الرحيم نه پڑھنے كى حكمت

حضرت مفتی احمدیارخان علیدالمنان خدائے رحمٰن عزوجل کی رحمت بے پایاں کا

تذكرہ كرتے ہو ع فرماتے ہيں غورتو كروكسورة توبيس بيسم الله الله الرّحمن الموسيم الله الله الكروكسورة توبيس بيسم الله بيل بيك الله الكبورات في حمت بيا كسورة توبيل الله الكبورات ميل كيا حكمت بيا كسورة توبيل الآل سے آخرتك جهاداور قال كاذكر ہاور بيكافرول پر قبر ہاك طرح ذرى ميل جانوروں كى جان كى جاتى ہو تيكس جروقبر كاوقت ہوتا ہاكس موقع پر محت كاذكر نہ جاتور سيكان الله ع وجل توجو حصل ہو جو كافر كر مالله شريف يعنى بيسم الله شريف المتحفظ المرت حسن المرسوق ميكس موقع بر محت كاذكر نہ المرسوق بي مالله على الله على

### أنيس حروف كي حكمتيں

### قبرسے عذاب اٹھ گیا

حضرت سیدناعیسیٰ روح الله علیٰ نبینا وعلیه الصلوٰة والسلام ایک قبر کے قریب گزریے تو عذاب ہور ہاتھا۔ کچھ وقفہ کے بعد پھر گزرے تو ملاحظ فر مایا کہ اُس قبر میں نورہی نور ہے اور وہاں رحمت المی عزوجل کی بارش ہورہی ہے۔ آپ علیہ السلام بہت جیران ہوئے اور بارگاہ المی عزوجل میں عرض کیا کہ جھے اس کا بھید بتایا جائے۔ ارشاد ہوا۔ اے بیسیٰ علیہ السلام شیخص بخت گنہگار ہونے کے سبب عذاب میں گرفتار تھا۔ لیکن بوقت انتقال اُس کی بیوی امید نے تھی اُس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اُس کو کمتب بھیجا گیا۔ اُستاد نے اُس کو بہم اللہ پڑھائی۔ جھے حیا آئی کہ میں اُس شخص کوز مین کے اندر عذاب دول کہ جس کا بحد زمین کے اور میم انام سے لرا میں رہے ہیں اُس شخص کوز مین کے اندر

عذاب دول کہ جس کا بچیز مین کے او پر میرانام لے رہا ہے۔ (تنبی بحری الاس ۱۵۵)

اللہ عز وجل کی اُن پر رحمت ہوا وران کے صدقے ہماری مغفرت ہو سبحان اللہ عز وجل ، سبحان اللہ عز وجل ہم سب کو جائے کہ اپنے بچوں کو ٹاٹا پا پاپا، سکھانے کی بجائے ابتداء ہی سے اللہ عز وجل کا نام لین سکھا کئی اور بیٹیس کہ صرف مرنے والے والدین کو بی اس کی بر کتیں ماصل ہوتی ہیں خود کھنے اور سکھانے والے والدین کو بی اس کی بر کتیں تھیں ہوتی ہیں گودہ بھی ان شاء والے کو بھی اس کی بر کتیں تھیں ہوتی ہیں لا بدار اللہ اللہ کرتے ہیں تو وہ بھی ان شاء ہوئے سکھانے کی نیت سے اُن کے سامنے بار بار اللہ اللہ کرتے ہیں تو وہ بھی ان شاء ہوئے سکھانے کی نیت سے اُن کے سامنے بار بار اللہ اللہ کرتے ہیں تو وہ بھی ان شاء ہوئے سکھانے کی نیت سے اُن کے سامنے کی مہم مبلے مدنی سے وابستہ رہنے سے ملے اللہ کہیں گے اس طرح کی پا کیزہ سوچ ہمیں کہاں سے ملے گی۔ دعوت اسلامی کے مہم مبلے مدنی سے وابستہ رہنے سے ملے گی۔

میشی میشی اسلامی بهنو!

اگر آپ رضائے الہی کو پانا چاہتی ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے دابستہ ہوجائے، اپنے ماخل سے دابستاری بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں بابندی کے ساتھ شرکت کیجئے۔ ان شاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا سینہ مدینہ بین جائے گا۔

الحمدللد دعوت اسلامی کے مبکے مبکے مدنی ماحول میں بکٹرت سنتیں سیمی اور سکھائی

جاتی ہیں،خوش نصیب اسلامی بہنیں گھر گھرنیکی کی دعوت کی دھو میں مجارہی ہیں۔ آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جائے ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنائیے۔سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نورانی سیرت اپنائے اور دونوں جہانوں میں عزت پائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت وریاضت میں مصروف رکھے اور اخلاص کے ساتھ

> امِينُ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحابِهِ اَجْمَعِيْن

اعمالِ صالحہ پر کاربندر کھے۔

## فضيلت تلاوة القرآن

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ آمَّا بَعُدُافَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَىٰ الِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ السَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَعَلَىٰ الِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نَوْرَ اللهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ

### · ﴿ فَضَيَاتٍ وُورِدِ يَاكَ ﴾

حضور تا جدار مدینه، راحت قلب وسینه، سلطانِ با قرینه صلی القد علیه وآله و سلم کا فرمان عالی شان ہے۔ جس نے مجھ پررو نے جعد دوسو (200) بار درود پاک پڑھا۔ اُس کے دوسوسال کے گناہ معانی ہوں گے۔

( کنزالممال جلد ایسفیه ۲۵۸ ، قرآ الدینه ۲۲۳۸ علیامید دارالکتب العلمیه بیروت)
نام محمد علی آنکه میل کا شعندک دل کی جلا
آو اُن کا ذکر کریں جو بین دافع رزخ و بلا
جن کو اُن کا قرب ملا ہے بن گئے بادی و راہنما
سب پر افن کی چشم کرم ہے واہ رہے شانِ جودِ و سخا
صلّوا عَلَی الْحَریْثِ: صَلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ مُحَمَّدِ علیه مُسلمی الله و اُرکبریائی
باری اسلامی بہنو اللّه عَز وجل نے قرآن میں این قدرت و حکت اور کبریائی

( قرطبی منقول! زضیاءالقرآن)

تکوینی دلیلیں پیش فرمائیں۔ان میں سے اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں اس طرح ابل علم كے علم كى عزت افزائى بھى فرما دى اور يہ بھى بتا ديا كما بل علم وہ ہيں جوآيات ر بانی میں غور وفکر کرتے ہیں۔اوران اسرارورموز کا سرغ لگاتے ہیں جو کا نات کے مختلف رویوں میں جلوہ نما ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جورز ق ہم نے انہیں دیا ہے اہے وہ راز داری اور اعلانیہ طور برخرچ کرتے ہیں اور وہ الی تجارت کے امید واربھی

ہرگز نقصان نہیں دے گی تا کہ اللہ انہیں پورا پورا اجرعطا فرمائے اور اپے نضل ہےان کے اجر میں مزیداضا فدفر مائے بیٹک وہ بہت بخشے والا بڑا قدر دان ہے بہلوگ ا کی تجارت کررہے ہیں جس میں نفع ہی نفع ہے جس میں خسار ہے اور گھائے کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا تو ایسے یا کبازوں کواللہ ان کے اعمال حسنہ کا بورا بورا اجرعطا فرمائے گاصرف ای اجر پربس نہیں بلکہ یَزِیلُدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ انہیں ایے فَضَل وکرم سے مزید بخشے گااں بخشش سے مزید کا انداز د کون لگائے اس کوکس تر از و سے تو لا جائے اور کس پیانے سے نایا جائے وہ نخور بھی ہےادرشکور بھی خاص عمل اگرتھوڑ ابھی ہوتو وہ اس کو

قبول فرما تا ہےاوراس پرثوا ۔ بےانداز عطا کرتا ہے۔ بَقْبَلُ الْقَلِيلُ مِنَ الْعَمَلِ الْخَالِصِ وَ يُثِينُ عَلَيْهِ الْجَزِيْلُ مِنَ الثَّوَابِ

الله والے کون ہیں؟

تلاوت كى فضيلت ميں حديث سننے اور جھو مے چنا نچے حضرت ابو ہر رہے وضى الله عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے حضور راج السالکین محبوب رت انعلمین صلى الله عليه وآلبه وسلم سے سنا كه آپ صلى الله عليه وآلبه وسلم فرماتے تھے كه جوڅخص الله تعالیٰ کی ملاقات کی امیدر کھتا ہے اسے حیا ہے کہ وہ اللہ والوں کی عزت کرے صحابہ

کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یارسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ والا بھی کوئی ہے؟ تو حضور تا جدار رسالت، پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا اللہ علیہ وآلہ وسلم بال اپوچھا گیا وہ کون ہے تو حضور محبوب العزت محن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیا میں اللہ والے وہ بیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں خبر دارجوان کی عزت و تکریم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت و تکریم فرما تا ہے اور اسے جنت بھی عطا فرما تا ہے اور اسے دونے میں داخل کرے گا مزید حضور اکر م نور کے بیکر تمام نہیں وروا کرتا ہے اور اسے دوز نے میں داخل کرے گا مزید حضور اکرم نور کے بیکر تمام نہیوں کے مروسلی اللہ علیہ وآلہ وسلی کی بارگاہ میں قرآن اللہ علیہ وآلہ وسلی کے حافظ سے بڑھ کرکوئی بھی ذیا دہ معزز وقتر منہیں ہے۔ مزید حضور دو جہاں کے تا جور، سلطان بحرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی کہ یہ عنوا ترآن سے اللہ کے تا جور، سلطان بحرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی کہ یقینا حافظ قرآن سے اللہ کی بارگاہ میں سوائے آنہیا ء کرام کے کوئی بھی معزز وقتر منہیں۔

کے تا جور، سلطان بحرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی کہ یقینا حافظ قرآن سے اللہ کی بارگاہ میں سوائے آنہیا ء کرام کے کوئی بھی معزز وقتر منہیں۔

حافظ قرآن كى فضيلت

حضرت انس ابن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کدایک دن حضور نی عمرم،
نور جسم صلی الله علیہ وہ لہ وسلم نے فر مایا کیا ہیں تہیں بیٹ بتا دوں کہ قیامت کے دن
میری امت میں سب سے افضل کون ہوگا تو آپ کے صحابہ کرام نے عرض کی بیارسول
الله صلی الله علیہ وہ لہ وسلم آ خبر وا کرم فر مائے۔ تو حضور رسول اگرم، مرور معصوم صلی الله
علیہ وہ لہ وسلم نے فر مایا کہ سب سے افضل وہ لوگ ہوں گے جوقر آن کریم کی تلاوت
کرتے ہیں قیامت کے دن الله تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کرفر مائیں گے
کہ میدانِ محشر میں بیاعلان کردو کہ جوشن قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھاوہ اُٹھ کر کھڑا
ہوجائے وہ دویا تین دفعہ اعلان کرے گا۔ تو رحمان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت

کرنے والوں کی صفیں کھڑی ہوجائیں گی اوران میں سے کی کوہمی یا رائے گفتگونہ ہو
گا یہاں تک اللہ کے نبی داؤ دعلیہ السلام کھڑے ہوجا کیں گے۔ تو اللہ تعالی ارشاد
فرما کیں گے کہ السلوگو! قرآن کریم پڑھوا پئی آ داز دن کو بلند کر دان میں سے ہرا یک
اللہ تعالیٰ کے کلام سے وہ کچھ پڑے گا جواللہ نے اسے الہام کیا ہوگا۔ تو جوہمی قرآن
کریم کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے درجات کو ان کی
خوبصورت آ داز ، حسن لحن ، غور و فکر اور تد ہرکی وجہ سے بلند فرما دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ
ارشاد فرما کیں گا اے میرے اہل! کیا تمہیں معلوم ہے کہ دنیا میں تمہارے ساتھ کس
نے زیادہ احسان کیا ہے وہ عرض کریں گا اے ہمارے پروردگار ہم آئیں خوب
جانے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ میدان محشر میں تلاش کر دادر ہر دہ آدی

(درة الناصحين)

### حافظ قرآن كوناراض كرنے سے اللہ تعالی كاغضب

حضور کی مدنی سرکار بمجوب رب اکبر صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشا دفر مایا که جس رات رب ذوالجلال نے بھے معراج کا شرف بخشا تو بیس نے اس رات سنا که کہنے والا یہ کہدر ہا تھا اے محصلی الله علیه وآله وکلم اپنی امت کو حکم دو کہ وہ تین اشخاص کی عزیب کریں۔ (۱) اپنے والد کی (۲) عالم ربانی کی (۳) حافظ قرآن کی۔ مزید فرمایا۔ اے محصلی الله علیه وآله وکلم اپنی امت کو اس بات سے ڈراؤ کہ وہ آئیس ناراض کرے گا تو اس پر میر اغضب شدید کرے یاان کی تو جین کرے کیونکہ جو آئیس ناراض کرے گا تو اس پر میر اغضب شدید کو گا۔ ایک میں نے آئیس دنیا محت کے مطلح اللہ علیہ دوآلہ وسلم ابال قرآن ہی میرے اہل جیں میں نے آئیس دنیا میں تر میں اس لئے بھیجا ہے تا کہ ان کے صدیقے اہل دنیا کو عزت واحر ام

حاصل ہوا گرقر آن کریم ان کے سینوں میں محفوظ نہ ہوتا تو میں دنیا اور اہل دنیا کو اسلامت کردیتا۔ اے محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ! حاملین قرآن کو فدعذاب دیا جاشے گا اور نہیں قیامت کے دن ان سے حساب لیا جاشے گا۔ اے محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ! حافظ قرآن جب اس دنیا سے رحلت فرما تا ہے تو اس پر میرے آسان میری زمین اور میرے مشاق میرے ملائکہ روئے ہیں اے محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیں شخصوں کی جنت بہت مشاق میرے ملائکہ روئے ہیں اے محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیں شخصوں کی جنت بہت مشاق ہے۔ (ا) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی (۲) آپ کے دونوں دوست ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہا کی (۳) ما خافظ قرآن کی

### پیاری اسلامی بهنو! تلاوت قرآن کااجروثواب

حضرت عبدالله این مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضور پُرنور کی بدنی صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے الله کی کتاب یعنی قرآن سے ایک حزف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک حسنہ حاصل ہوگی اور حسنہ سے مراد دس نیکیاں ہیں گھرآپ نے فرمایا کہ الم ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے تو گویا جس نے الم پڑھا اس کے نامہ اعمال میں تیکیاں کھوڈی گئیں۔

(ترندی شریف،امام ترندی کے نزدیک بیشن اور سیجے ہے)

عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی تمرم نورمجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہتم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن کریم پڑھا اور اسے لوگوں کو پڑھایا۔ جس ذات نے بیار شاوفر مایا اس نے سچے فرمایا۔

قوموں کے عروج وز وال

جولوگ قرآن كريم پرجة بين اس مين غور وفكركرت بين اس كے حقوق كا تحفظ

کرتے ہیں۔اس میں بیان کردہ ادامر کی پیروی کرتے ہیں اور نواہی سے اجتناب كرتے بيں تو انہيں اللہ تعالىٰ بلند مراتب پر فائز فرما ديتا ہے اور جوان مذكورہ بالا چیز وں کونظرانداز کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ذلیل ورسوا فرما تا ہے اگر چہ بظاہر انہیں دنیا کی شان و شوکت حاصل ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ نائب و خاسر ہوتے ہیں کیونکہ اخر دی نعمتوں میں ہے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جیسے حضور سراج السالکیین محبوب ربّ العلمين صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فر مايا۔

حضرت عمرا بن الخطاب رضى الله تعالى عندنے نبى كريم صلى الله عليه وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس قرآن کریم کے صدقے قوموں کے درجات بلند فرما تا ہے اوراس کے علاوہ دوسروں کوعزت ورفعت کےمرتبہ سے گرادیتا ہے۔

جو شخص قرآن كريم كى تلاوت مين مشغول بوتا ہے اوروہ ندتو الله تعالى سے كوئى سوال کرتا ہے اور شدہی ذکر اذکار کی محفلوں میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس ہیں زیادہ عطافر ما تاہے جواس سے مانگنے والوں کوعطا کرتا ہے۔

حضرت ابوسعیدخدری رضی الله تعالی عنہ ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضور ا کرم نورجسم شاہ بنی آ دم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ متبا کِ وتعالیٰ فرما تا ہے کہ جس آ دمی کوقر آن کریم میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگئے سے مشغول کر دے تو میں اے کہیں زیادہ افضل عطا کروں گا جو میں مانگنے والوں کوعطا کرتا ہوں اور اللہ تعالی کے کلام کی فضیلت باقی تمام کلام پرای طرح ہے جس طرح اللہ تعالی کوتمام مخلوق ر فضیلت حاصل ہے۔

قرآن کریم پڑھنے والے کی اور نہ پڑھنے والی کی مثال حضرت ابومویٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ

رسول اکرم، سرور معصوم صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا که اس موس کی مثال جوقر آن کریم برد صحاب کیموں کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اوراس کا ذاکقہ بھی بہت عمدہ ہوتا ہے اوراس موس کی مثال جوقر آن نہیں پر صحا تھجور کی مانند ہے جس کی خوشبو نہیں ہو صحا تھے ورک مانند ہے جس کی خوشبو نہیں ہوتا ہے اور وہ منافق جوقر آن کریم برد صحاب اور وہ منافق جوقر آن کریم برد صحاب ہوتا ہے اور وہ منافق جوقر آن کریم نہیں پر صحاب وہ حظلہ لیمی اندرائن کی طرح ہے نہ جس میں خوشبو منافق جوقر آن کریم نہیں پر صحاب وہ حظلہ لیمی اندرائن کی طرح ہے نہ جس میں خوشبو ہے اور اس کا ذاکقہ کر وا ہے اور ایک روایت میں منافق کی جگہ فاجر کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔

(احمد بخاری مسلم، ابوداؤ د، تر مذی ، نسائی )

ابن ماجہ نے بیر حدیث پاک جھنرہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس طرح روایت کی ہے کہ انہوں نے نہا کہ حضور تور کے بیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کیدہ مون جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اسے پڑھتا ہے اس کی مثال اُتر جدیعنی لیموں کی طرح ہے جس کی خوشبو پا کیزہ اور ذا لقہ عمدہ ہوتا ہے اور وہ مون جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور عمل نبیس کرتا ہے وہ مجبور کی طرح ہے جس کی خوشبو بیل مونی اور اس کا ذا لقہ لذیذ ہوتا ہے۔ اور وہ فاجرآ دی جو قرآن کریم پڑھتا ہے وہ مونی ہوتا ہے اور وہ فاجرآ دی جو قرآن کریم پڑھتا ہے وہ دور تھانہ یعنی ایک اور ذا لقہ کڑوا ہوتا ہے اور وہ فاجر جو قرآن کریم نبیس پڑھتا وہ حظلہ لیعنی اندرائن کی طرح ہے جس کی خوشبو ہوتی ہے اور اس کا ذا لقہ کڑوا ہوتا ہے اور نبیک ہم نشین کی مثال صاحب ستوری کی طرح ہے اگر آ پ اس سے بچھ بھی حاصل نہ کریں تو اس کی خوشبو تیرے ہشام جان کو ضرور ہے اگر آ پ اس سے بچھ بھی حاصل نہ کریں تو اس کی خوشبو تیرے ہشام جان کو ضرور محاکم کردی تھے اگر آ پ اس سے بچھ بھی صاصل نہ کریں تو اس کی خوشبو تیرے ہشام جان کو ضرور محاکم کردی تھوں نہ کے اگر کھی نہیں کی مثال دھونی دکھانے والے کی طرح ہے اگر تھے محلاکر دیتی ہے اور کرے ہم نشین کی مثال دھونی دکھانے والے کی طرح ہوگا۔ (ابوداد)

### تلاوت قر آن زول رحمت اور تسکین کا سبب ہے

حضرت الوہر برہ وضی اللہ تعالی عند نے حضور سرائ السالکین محبوب ربّ العلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث شریف روایت کی ہے جس میں حضور تاجدار رسالت، بیکر عظمت و شرافت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی تکالیف کو دور کرنے اور ان کے لئے آسانی پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قیامت کی تکلیفوں کو دور فریانے اور آسانی پیدا کرنے کا ذکر فریایا ہے اس کا یہاں ذکر کردینا فائدہ سے خالی شہیں ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضور محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی الله علیه وآله وسلم فے فرمایا که جو شخص سمی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور فرمادیتا ہے اور جو کسی فقیر کے لئے آسانی مہیا کرتا ہے تو الله دنیا اور آخرت میں اس کے لئے آسانی فرماتا ہے اور جو آ دمی کسی مسلمان کا عیب چھپا تا ہے الله دنیا اور آخرت میں اسے پردے میں چھپا لیتا ہے یعنی اسے رسوانہیں کرتا اورالله تعالی اس بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اور جو شخص کسی ایسے رائے پر چلتا ہے جس میں وہ علم طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب جنت کی طرف جانے والا راستہ اس کے لئے آسان بنا دیتا ہے اور اگر اللہ کی معجدوں میں سے کسی معجد میں ایک جماعت جمع ہو جائے وہ اس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت سے ذوق وشوق ، دل کا نور اور قلب سے ظلمات نفسانیکا دورکر ناعطافر مادیتا ہےاور بعض کہتے میں کہ (اس سے مرادا کی فرشتہ ہے جو بندہ مومن کے دل میں اُتر تا ہے اورا سے نیک کام کرنے کا تھم ویتا ہے اور اللہ کی اطاعت پر برا پیجنته کرتا ہے ) اور انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے ( اور اللہ کے

فرشتے ان کے گرد گھومتے ہیں لینی وہ ان کا قرآن کریم پڑھناسنتے ہیں اور انہیں مصیبتوں سے بچاتے ہیں اور انہیں مصیبتوں سے بچاتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں ) اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اس مخلوق ہیں کرتا ہے جوان سے بہتر ہے لینی ملائکہ اور وہ آ دمی جس کا عمل آخرت ہیں اسے چیچے ہٹا دے گا تو اس کا نسب اسے نسب اسے جنت کی طرف نہیں ہوگا۔

گر فرف نہیں لے جائے گا یعنی کی شخص کا صرف نسب اس کی نجات کا باعث نہیں ہوگا۔
گر جبکہ ایمان وا تکال سے وہ تہی دائمن ہوگا۔

### سورة البقره پڑھنے کا ثواب

تحفرت سیدنا آبو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تا جندارِ رسالت، شہنشاہ نبوت ، مخزنِ جودو سخاوت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کوقبرستان مت بناؤ۔ بے شک جس گھر میں سور ہے بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھرسے بھاگ جاتا ہے۔

(مسلم كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلية في بينة الخرقم • ٨ ي ص٩٣٥)

### سورة البقره اورآل عمران پڑھنے کا ثواب

حضرت سيدنا ابو امامه رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں: بيس نے سيد المبلغين، رحت للعالمين صلى الله عليہ وقل ماتے ہوئے سنا كه قرآن پڑھا كرو كيونكه بيہ قيامت كه دورو شن سورتيں لينى بقره قيامت كه دورو شن سورتيں لينى بقره اورآ ل عمران پڑھا كرو كيونكه بيد ونوں سورتيں قيامت كے دن سابير كے والے بادل كى طرح آئيں گى كہ گويا پر ندوں كے جھنڈ ہيں جواجے پر پھيلائے ہوئے ہيں چربيہ اپنے پڑھن والوں كے بارے ہيں جھڑا كريں گے۔سورة البقره پڑھا كہ وكيونكه اسے پڑھنا باعث بركت اور چھوڑ و بينا باعث حسرت ہاور بطلہ اس كا مقابلہ نہيں كرسكتے سيدنا معاور ويربي سالم رضى الله عنه فرماتے ہيں كہ چھوتك يہ فرم پنجی كے بطلہ سے مراد

جادوگر ہیں۔

(مسلم کتاب ملاۃ المسافرین، باب فعن قراءۃ القرآن دورۃ البقرہ رقم ۲۰۳ سرمی اللہ معن اللہ معن کے جوب، حضرت سید تا ہریدہ رضی اللہ لتعالی غنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز وجل کے مجوب، دانا کے غیوب سلی اللہ علیہ وآلہ و کلم نے فرمایا سورۃ البقرہ اور آل عمران سیکھو کیونکہ میہ روش قیامت کے دن اسپ قاریوں پر سامہ کریں گی گویا سامہ کرنے والے بادل یا ہر بھیلائے ہوئے پر ندوں کا جھنڈ ہیں۔

(المستدرك، كتاب فضاكل القرآن، باب اخبار في فضل سورة البقره الخرقم ٢٠١١ج ص٢٦٥٣)

### سورة يليين پڑھنے كا ثواب

حضرت سیدنامعقل بن بیارضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور اکرم، جناب صادق وامین صلی الله علیہ وآئی پاک کی رفعت ہے اور اس کی برآیت کے ساتھ ملایا گیا اور سورۃ کیسین المسقیہ کے واسے اللہ عزوج کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لئے پڑھے گا اس کی مغفرت کردی جائے گرھے گا ک

(منداحد، حدیث معقل بن بیار، قم ۲۰۳۲۲ ج یص ۲۸ ۲۸)

حضرت سیدنا جندب رضی الله عنه سے مروی ہے کہ تا جدار رسالت، شہنشاہ نبوت جمنِ انسانیت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی رات میں الله عزوجل کی رضا کے لئے سورۃ لیلین پڑھی اس کی مغفرت کردی جائے گی۔

(الاصان ہزتیہ مجھے این حبان ، کتاب الصلاۃ نصل فی قیام ایل رقم ۲۵۲۵ ہے ہمیں ۱۱) حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا! بے شک ہرچیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورة كيين ہے اور جوايك مرتبہ سورة كيين بڑھے گااس كے لئے دى مرتبہ قرآن برا صفح كااس كے لئے دى مرتبہ قرآن برا صفح كا واب كھاجائے گا۔

(ترندى ،كتاب فضائل القرآن باب ماجاء في فضل يُس رقم ١٩٩٨ج مهم ٢٠٠٧)

### سورة ملك پڑھنے كا ثواب

زیادہ اوراحھاعمل کرتاہے۔

حضرت سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نیمکرم نورمجسم ، رسول اکرم صلی الله علیه وآلبه وسلم نے فر مایا۔ جو شخص روز اندرات میں تبارک الزی بیدہ الملك يزهے گا الله عزوجل اسے عذاب قبر ہے محفوظ فرما دے گا ،سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله عندفر ماتنے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وآلیہ وسلم کے زمانے میں اسے مانعہ (لیتن عذاب قبرسے بچانے والی) کہا کرتے تھے اور بیٹک بیقر آن کی ایک الیک سورت ہے جواسے رات میں پڑھتا ہے۔ وہ بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ (عمل أليوم والليلة مع استن أكليرى للنسائي الجزء الثالث رقم ١٥٥٠ م ٢٥٠ ما ١٥٥ حضرت سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں مکہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب ہے آئے گا تواس کے قدم کہیں گے تیرے لئے میری طرف سے کوئی راستنہیں کیونکہ بدرات میں سوزۃ ملک بڑھا کرتا تفا۔ پھرعذاب اس کے بینے یا پہیٹ کی طرف ہے آئے گا تووہ کیے گا کہ تمہارے لئے میری جانب سے کوئی راستنہیں کیونکہ بیرات میں سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا پھروہ اس کے سرکی طرف آئے گا تو سر کیے گا کہ تہمارے لئے میری طرف سے کوئی راستہنیں کیونکہ بیرات میں سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا۔تو بیسورت رو کنے والی ہے،عذاب قبر

(المستدرك، كتاب النفير باب المائعة من عذاب القير سورة الملك رقم ٣٨٩٢ ج ٣٥ ٣٣٠)

سے روکتی ہے تو را ق میں اس کا نام سور ق ملک ہے جواسے رات میں بڑھتا ہے بہت

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا گرانہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے لیکن بعد میں پنہ چلا کہ وہاں کی خض کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے اور اس نے پوری سورت ختم کی وہ صحابی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا مگر ججھ معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے جوروز انہ پوری سورۃ ملک پڑھتا ہے۔
وہاں قبر ہے جبکہ وہاں ایک اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی روکنے والی ہے، یہی نجات ورک ان ہے، یہی نجات دلانے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے، یہی نجات

(ترندي، كتاب نضائل القرآن، باب ماجا فضل سورة ملك رقم ٢٨٩٩ ج ٢٣٥ س ٢٠٠٠)

بیاری اسلامی بہنو! قرآن نہ پڑھنے اوراس کی طرف عدم تو بہ کی سزا

وہ خض جس نے قرآن کریم میں سے پچوبھی حاصل ند کیا ہووہ اس گھر کی مانند ہے جو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند سے
حضورا کرم، نور کے پیکرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی مروی ہے آپ
فرماتے ہیں حضور سراپا نورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے دل میں
قرآن کریم کا پچھ حصہ بھی نہ ہوتو وہ اس گھر کی مانند ہے جو کھنڈرات میں بدل چکا ہو
لیمن نہ اس کی دیواریں اور چھت درست ہول اور نہ بی اس میں کوئی کمین ہو۔

قر آن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما تاہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر اوراس کے قر آن کریم سے منہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں سرادیتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشادگرای ہے:

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْمِقِينَ اَعْمَى وَقَدْكُنْتُ الْمِقِينَ اَعْمَى وَقَدْكُنْتُ

بَصِيْرًا ٥ قَـالَ كَــَـٰذَلِكَ آتَتْكَ البِسْتَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَـٰذِلِكَ الْيَوْمَ تُنسني ٥ (ط١٢١،١٢١)

اورجس نے منہ پھیرامیری یا دقر آن سے تواس کے لئے زندگی کا جامہ تگ کردیا جائے گااورہم اسے اٹھا کیں گے قیامت کے دن اندھا کرکے تو تو وہ کہے گا۔ اے میرے دب! کیوں اٹھایا تو نے مجھے نامینا کر کے میں تو (پہلے بالکل) بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما کیں گے اس طرح آئی تھیں تیرے پاس ہماری آ بیتی سوتو نے آئییں جملادیا۔ ای طرح آج تھے فراموش کر دیا جائے گا۔

علامها بن کثیراس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو مخف ڈ کرالہی سے منہ موڑتا ہے اورا حکام خداوندی ہے روگر دانی کرتا ہے وہ دولت اور ثروت کے انبارجمع کر لینے کے ہاو جود جاہ جلال کے بلنھ ترین مناسب پر فائز ہونے کے ہاو جود اطمینان قلب کی نعمت ہے محروم رہتا ہے۔ اس کے دستر خوان پر لذیز ترین کھانے چنے جاتے ہیں وہ بیش قیت لباس زیب تن کئے ہوتا ہے لیکن اس کا دل اُواس روح بے چین اور طبیعت انسردہ رہتی ہے۔ کی خوثی ہے وہ مھی بہر و مندنہیں ہوتا دن رات دولت یا اقتد ار کے حصول میں سرگر داں رہتا ہے پھراس کی حفاظت کی فکر ہر وقت دامن گیررہتی ہے وہ حرام اور نا جائز ذرائع استعال کرنے سے بازنہیں آتا۔ اس طرح اس کاضمیرا سے ملامت کرتا ہے اور بیدملامت بڑی شدید اور دل گدازقتم کی ہوتی ہے وہ خوداپنی آ کھول ہے محروم ہوتا ہے اس کے دامن کے بدنما واخ اسے ہر وتت گھورتے رہتے ہیں۔ بیسزا تو دنیا میں اسے لمی اور جب وہ روزمحشر اُٹھے گا تو اندھا ہوکراٹھے گا۔ ہرطرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوامحسوں ہوگا۔ دوسری آیت میں ہے: وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عَلَى وُجُوهِمٍ عُمْيًا وَّبُكُمًّا وَّصُمَّّا اللهِ عَلَى وَجُوهِمٍ عُمْيًا

یعیٰ ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اُٹھا کیں گے اندھے، گو نگے اور ہبرے۔

اس دفت وہ اپنے آپ کو اندھا پاکر کہے گا الہی میں تو دنیا میں بینا تھا میری آئکسیں بوی خوبصورت تھیں میری بینائی بوی تیزشی آج کیا ہوگیا جھے کچھ نظر نہیں آ کہا ہوگیا جھے آئی خت سزا کیول دی جارہی ہے تواہ جواب ملے گاتم درست کہتے ہوئیکن تمہیں یاد ہے کہ میری آ بیت کی بڑی کوشش کی لیکن تو نے میری آیات کو فراموش میرے بندوں نے تھے تمجھانے کی بڑی کوشش کی لیکن تو نے میری آیات کو فراموش کر دیا اور انہیں ہی پہت ڈال دیا سو بیاس کی سزا ہے بیال آج تہمیں فراموش کر دیا گیا ہے تھی بھلانا بھی ہے اور نظر انداز کر دینا بھی یہاں دوسر ابھی زیادہ مناسب

(ضياءالقرآن شريف)

 خوش نفیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پڑمل کرتی ہیں،
آپ بھی 63 مدنی انعامات کا کارڈ حاصل کیجئے اور روزانہ اُسے پُر کرنے کا معمول
بنا ہے اور ہرمدنی ماہ کی ابتدائی دس دن کے اندرا ندرا پی حلقہ فرمدار اسلامی بہن کوجمع
کروا دیجئے۔ اِن شاء اللہ عزوجل اس کی برت سے پابند سنت بننے ،گناہوں سے
نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن نے گا۔

ہراسلامی بہن اپنا بید مدنی ذہن بنائے کہ جھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ان شاءاللہ عز وجل

اپنی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پڑل اورساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردول کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ان شاءاللہ عز وجل اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی ہمر بلندی کے لئے نیکی کی وعوت عام کرنے کی توفیق عطافر مائے ، اللہ تعالیٰ وعوشے اسلامی کو دن گیار ہویں رات بار ہویں ترقی عطافر مائے۔

الِمِيْنُ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْإَمِيْن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحابِهِ اَجْمَعِيْن

# فضائل درودوسلام

ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَبِّهِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَمْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَمُوْلَ اللهِ وَعَلَى اللهَ وَآمِمْ حَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اللهِ اللهِ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَوْرَ اللهِ اللهِ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللهِ

### ﴿فضيلت دور د پاک ﴾

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی مجھ پر درود وسلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالی اُس کا جواب دینے کے لئے میری قوت گویائی لوٹادیتا ہے۔

(سنن الي داؤد، كتاب المناسك، باب زيارة القور، رقم الحديث ٢٠١١، جدرًا منح ٣٢٥)

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان

کان لعل کرامت پیہ لاکھوں سلام

مَا لُواعَلَى الْحَبِيْبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ عَبَيْلِلم

پیاری اسلامی بہنوا حصول برکت اور تق معرفت اور حصور پُرنور مجن انسانیت صلی اللہ علیہ وآ لہو کہم کی قربت کے لئے درود وسلام سے بہتر کوئی ور دیونہیں ہے یقینا

سرکار مدیندراحت قلب وسین صلی الله علیه و آله وسلم پر درود وسلام بھیجنے کے بے شار فضائل و برکات ہیں۔ان کو احاط بیان میں لانا ممکن نہیں۔ درود شریف کے فضائل میں بے شار کتب تصنیف کی جاچکی ہیں۔اس کے فضائل وثمرات اکثر مبلغین بیان کرتے رہتے ہیں۔قلم کی روشنائی تو ختم ہو سکتی ہے۔ بیان کے الفاظ بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ گرفضائل درود دوسلام بہ خیرالانا مصلی الله علیہ و آلہ وسلم کا احاط نہیں ہوسکتا۔

دن ہویارات ہمیں اپنے حن و تمکسار آقاصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر درود وسلام کے بھول نچھا ور کرتے ہی رہنا چاہئے۔ ای میں کونا ہی نہیں کرنی چاہئے یوں بھی سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ہم پر بے شاراحسانات ہیں۔ بطن سیرہ آمنہ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے دنائے آب وگل میں جوہ افروز ہوتے ہی آپ شلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بحدہ فرمایا اور ہونوں پر یہ دعا جاری تھی۔

رَتِ هَبُ لِنُ أُمَّيِّى پروردگاراميري اُمت مير عوالے فرمان کِت هَبُ لِیُ اُمَّيْسِی کُتِ هَبُ لِیُ اُمْتِ مِير عوالے فرمان کِت هَبُ لِیُ اُمْتِ مِير عوالے فرمان کِت هُمُ لِیُ اُمْتِ مِيلَا کَتِ هَنْ الْصَلَّوْ وَوَالَسَلَامِ رَحْت عالَم لِی الله علیه وَآلَہ وسلم سفر معران پر روائلی کے وقت اُمت عاصوں کو یا وفرما کر آبد بیدہ ہو گئے۔ دیدار جمال خداوندی عزوجل اور خصوصی نواز شات کے وقت بھی گئران اُمت کے لئے مگلین رہے البقامجت اور سخوم کا ران اُمت کے لئے مگلین رہے البقامجت اور عقیدت بلکہ مروت کا بھی یکی تقاضاہے کہ شخو ارائمت صلی اللہ علیه وآلہ وسلم کی یا داور دور درسلام ہے بھی غفلت نہ کی جائے۔

جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر اُس کا اپٹی عادت کیجئے اگرکونی شخص کسی پراحسان کرئے قوچاہئے کہ محن کا بدلد دیا جائے۔اگر بدلہ شہو سکے قو کم از کم اُس کے لئے دعاء کر دی جائے۔اگر کسی کے گھر دعوت کھا ئیس تو اُس کے لئے بھی دعا کریں۔ غور فرمائیں پیارے مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں گرید کہ بہم ان کاشکریدادا کرسکیں۔ بس اتناہی کریں کتنے احسانات ہیں گرید کہ ان پر درود وسلام کے تخفے بھیجا کریں یعنی آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کیا کریں۔ جیسے فقراء تی داتا کودائیں دیتے ہیں۔ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہوئیس سکتا اول تم بیفداجان حسن تم بیفداجو

اَلصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَعَـلني الِكَ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللهِ

ندکورہ بالا آیت کریمہ سرکار مدینہ سلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کی محترع نعت ہاں اللّه علیہ وآلہ وسلم کی محترع نعت ہاں اللّه علیہ وآلہ وسلم پر درود و دسلام سیجنے کا حکم دیا گیا ہے اللّه علیہ اللّه علیہ وآلہ وسلم پر درود و دسلام سیجنے کا حکم دیا گیا ہے اللّه علی بات یہ ہے کہ اللّه عزوج مل نے قرآن کریم میں کافی احکامات صادر فرمائے مثلاً نماز، روزہ، جج وغیرہ وغیرہ و غیرہ و گرکسی جگہ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں اور ایمان والو اہم بھی کیا کرو صرف درود شریف ہیں۔ ہمارے فرشے بھی کرتے ہیں اور ایمان والو اہم بھی کیا کرو صرف درود شریف کے لئے ہی ایسا فرمایا گیا ہے، ۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کیونکہ کوئی کام بھی ایسا نہیں کر جو خدا عزوج کل کام بھی ہواور بندے کا بھی . یقینا اللّه تبارک و تعالیٰ کے کام ہم نہیں کر

سکتے۔اور ہمارے کا موں سے الدّع و جل ہند وبالا ہے۔ اگر کوئی کا م الیا ہے جو اللّه عزوجل کا بھی ہو ملائکہ چن کرتے ہوں اور مسلما نوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہو وہ صرف اور صرف آقائے دو جہان سلی الله علیہ وآلہ وسلم پر و رود وسلام بھیجنا ہے جس طرح ہلال عید پرسب کی نظریں جتاجہ ہو جاتی ہیں اس طرح یہ دینہ کے جاند پرساری مخلوق کی اور خود خالق عزوجل کی بھی نظر ہے۔ جیکے ہاتھوں کے بنائے ہوئے حسن و جمال! اے حسین تیری ادائس کو پہند آئی ہے ایسا تجھے خالق

عز وجل نے طرحدار بنایا! پوسف علیہالسلام کو تیرا طالب دیدار بنایااللہ عز وجل کا درود

ب رحمت نازل فرمانا، جبکه فرشتو ل کا ور بهارا درود دعائے رحمت کرناہے۔

اَلْصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله

وَعَـلْنِي الِّلْكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ

پیاری اسلامی بہنو! اللہ مزوجل نے آیت مبارکہ میں پینجردی ہے کہ ہم ہرآن اور ہر گھڑی اینے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وہ کہ وسلم پر رحتوں کی بارش برساتے

ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ عز وجل خود ہی رحمتیں نازل فرمار ہا

ہے تو ہمیں درووشریف پڑھنے لینی رحمت کے لئے دعا ما تکنے کا کیوں تھم ویا جارہا

ے۔ کیوں کد ما نگی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے حاصل نہ ہوتو جب پہلے ہی ہے رحمتیں

اُرْ رہی ہیں چر مانگنے کا حکم کیول ذیا؟اس کا جواب بیہ ہے کہ کوئی سوالی کسی دروازہ پر ما نکنے جاتا ہے تو گفر والے کے مال واولا د کے حق میں دعائیں مانگنا ہوا جاتا ہے۔ تی

کے بچے زندہ رہیں مال سلامت رہے، گھر آ بادرہے وغیرہ وغیرہ۔ جب بیدعا کمیں

مالک مکان سنتا ہے توسیحہ جاتا ہے کہ بدمہذب سوالی ہے بھیک مانگنا چاہتا ہے۔ مگر ہمارے بچوں کی خمیر ما نگ رہا ہے۔خوش ہو کر کچھ نہ پچھ جھولی میں ڈال دیتا ہے۔

يهال حكم ديا كيان الا الما عباتم مارك يهال كي ما ككة وتوجم تواولاد سے پاک ہیں۔ مگر ہمارا ایک پیارا حبیب ہے محمر مصطفاط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أس

حبیب صلی الله علیه وآله وسلم کی رأس کے اہل بیت صلی الله علیه وآله وسلم کی اور أس كے اصحاب كى خير مائلكتے ہوئے۔ اُن كو دعائيں ديتے ہوئے آ وُ تو جن رمتوں كواُن ير

بارش ہور ہی ہے اُس کا تم پر بھی چھینٹا ڈال دیا جائے گا۔ ورووشریف پڑھنا دراصل اینے پروردگار کی بارگاہ سے مانگنے کی ایک اعلیٰ ترکیب ہے۔ وہی ربّ ہے جُس نے جھ کو ہمدتن کرم بنایا! ہمیں بھیک ما گلئے کو تیرا آستان بنایا۔ نیز اس آیت مقدسہ میں

مسلمانوں کو متنبہ (خبردار) فرما دیا گیا کہ اے درود وسلام پڑھنے والو! ہرگز ہرگزیہ
گمان بھی نہ کرنا کہ ہمارے محبوب دانائے غیوب سلی الشعلیہ وآلہ وسلم پر ہماری رحمتیں
تہمارے مانگنے پر موقوف ہیں۔ اور ہمارے حضور پُر نور سلی الشعلیہ وآلہ وسلم تہمارے
درود وسلام کے محتاج ہیں۔ تم درود پڑھویا نہ پڑھو۔ ان پر ہماری رحمتیں برابر برتی ہی
رہتی ہیں۔ تہماری پیدائش اور تہمارا درود وسلام پڑھنا تو اب ہو۔ پیارے صبیب،
محبوب ربّ اکبر صلی الشعلیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کی برسات تو جب ہے جبکہ
درجب اور درکب بھی نہ بنا تھا۔ 'جہال' ' ' وہال' ' کہال' ہے بھی پہلے ان پ
رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تم سے درود وسلام پڑھوانا لیخی پیارے محبوب پُر نور صلی الشعلیہ
والہ وسلم کے لئے دعائے رحمت منگوانا تھی بیارے بھی فائدے کے لئے ہے تم
درود وسلام پڑھوگے تو اس میں تہمیں کثیر اجروثو اب طے گا۔
درود وسلام پڑھوگے تو اس میں تہمیں کثیر اجروثو اب طے گا۔

اَلَـصَّلُوهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَـلَى الِّكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ

درود وسلام پڑھنے والی اسلامی ہنہو!اپکومبارک ہو۔ جب آپ ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ عز وجل دی بار رصت بھیجتا ہے دس در جات بلند کرتا ہے۔ دس نیکیاں عطافر ماتا ہے۔ دس گناہ مثاتا ہے۔ دس غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ہیں غزوات میں شمولیت کا ثواب عطافر ماتا ہے۔ (بذب انتدب)

درود پاک سبب قبولیت دعا ہے۔ اس کے پڑھنے سے شفاعت مصطفاصلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کا باب جنت پر قرب علیہ وآلہ و کلم کا باب جنت پر قرب نصیب ہوگا۔ درود پاک تمام پریٹانیوں کو دور کرنے کے لئے اور تمام حاجات کی تحمیل کے لئے کانی ہے۔ درود پاک گنا ہوں کا کفارہ ہے صدقہ کا قائم مقام بلکہ صدقہ سے بھی افضل ہو ترود شریف ہے صیبتیں ٹاتی ہیں بیاریوں سے شفاء حاصل ہوتی ہے

خوف دور ہوتا ہے۔ظلم سے نجات حاصلہوتی ہے۔ دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ الدعز وجل کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دل میں اُس کی محبت پیدا ہوتی ہے فرشتے اُس کا ذکر کرتے ہیں۔اعمال کی پیمیل ہوتی ہے۔ دل وجان اسباب و مال کی پا کیزگ حاصل ہوتی ہے۔ پڑھنے والاخوشحال ہوجاتا ہے برکتیں حاصل ہوتی ہیں اولا دوراولاد حارنسلول تک برکت رہتی ہے۔ (جنب القلب) درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولنا کیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے۔ دنیا کی تباہ کاریوں سے خلاصی (نجات) ملتی ہے۔ تنگدیتی دور ہوتی ہے۔ بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ملائکہ درود یاک پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں درود شرایف پڑھنے والا جب بل صراط ہے گز رے گا تو نور پھیل جائے گا اور وہ اُس میں ثابت قدم ہو کر پیک جھینے میں نجات یا جائے گا۔ اور ظیم تر شعادت پیہے کدورو دشریف پڑھنے والے کا نام حضور سرایا نورتا جدار مدینه حبیب عمریاصلی الله علیه وآله وسلم کی محبت برهتی ب محاس نبوسی ملی الله علیه وآله و سلم دل میں گھر کرجاتی ہیں اور کثرت درود شریف سے صاحب لولاك صلى الله عليه وآله وسلم كالقورذ بين مين قائم بوجا تاسے اورخوش نصيبون کو درجہ قربت مصطفویٰ صلی الله علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوجا تا ہے اورخواب میں سرکار صلى الشعليدة لدونهم كاديدارفيض آثار نصيب موتاب روز قيامت مدنى تاجدار صلى الله عليه وآلبه وسلم سے مصافحه کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ روز قیامت مدنی تاجدار صلی الله علیه و آله وسلم سے واسطه رکھنے والوں کوفر شتے مرحبا کہتے ہیں اور محبت رکھتے میں فرشتے اُس کے درودکوسونے کے قلموں سے جاندی کی تختیوں پر ککھتے ہیں۔اوراس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور فرشتگان سیاحین (زمین پرسیر کر نیوالے فرشتے ) اُس کے درودشریف کومدنی سرکارصلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی بارگاہ ہے کس پناہہ میں پڑھنے والے اور اُس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ (جذب القلاب)

### سعادت عظمی

شخ عبد الرحق محدث وہلوی رحمة الله تعالی علیه (جذب القلب) میں مزید فرماتے میں کدورود وسلام بیش کرنے والے کے لئے سعادت در سعادت مد ہے کہ اُسے سرکار مدینہ سلی الله علیه وآلہ وسلم بنفس فیس جواب سلام سے مشرف فرماتے ہیں۔ ایک اونی غلام کے لئے اس سے بالاتر سعادت اور کوئ کی ہوسکتی ہے؟

کر رحت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جواب سلام کی صورت میں دعائے خیر و سلامتی فرما کیں۔اگر تمام عمر میں صرف ایک بار بھی بیرشرف حاصل ہو جائے تو ہزار ہا شرافت وکرامت اور خیروسلامتی کاموجب ہے۔

یمی آ رز وہو جوسرخر د ملے دو جہان کی آ برد! میں کہوں غلام ہوں آ پ کا وہ کہیں کہ ہم کوقبول ہے۔

### حضرت آدم عليه الصلوة والسلام كامهردس بار درودشريف

الله عزوجل نے جب حفرت آدم عليه الصلوٰ قوالسلام كو پيدافر مايا تو آكھ كھولتے ہى عرش پر محم مصطفے صلى الله عليه وآله وسلم كا اسم كراى لكھا ہوا ديكھا۔عرض كيا۔ يا الله عزوجل تيرى بارگاہ ميں كوئى جھے بھى زيادہ عزت والا ہے؟ ارشاد بارى عزوجل ہوا بال اس اس نام والا پيارا صبيب صلى الله عليه وآله وسلم جوكه تيرى او ادميں ہوگا۔ مير نزديك جھى نيادہ عزيز ہے۔ اس پيارے آدم عليه السلام اگر ميں اپنے مير نزديك جھى نيادہ عزيز ہوا فرمايا نه ہوتا تو نه آسان پيدا كرتا نه زيين، نه جنت پيدا كرتا اور نه دوزخ، پھر جب الله عزوجل نے حضرت آدم عليه السلام كى بيدا كرتا اور نه دوزخ، پھر جب الله عزوجل نے حضرت آدم عليه السلام كى بيدا كرتا الله عليه السلام نے حضرت آدم عليه السلام نے ديكھا۔ چونكه الله عن حضرت آدم عليه السلام نے ديكھا۔ چونكه الله عن حضرت آدم عليه السلام نے ديكھا۔ چونكه الله عن حضرت آدم عليه السلام نے ديكھا۔ چونكه الله عن خصرت آدم عليه السلام نے ديكھا۔ چونكه الله عن خصرت آدم عليه السلام نے ديكھا۔ چونكه الله عن خصرت آدم عليه السلام نے ديكھا۔ چونكه الله عن خصرت آدم عليه السلام نے ديكھا۔ چونكه الله عن خصرت آدم عليه السلام نے ديكھا۔ چونكه الله عن خصرت آدم عليه السلام نے ديكھا۔ چونكه الله عن خصرت آدم عليه السلام نے جسم اطهر ميں شہوت بھى بيدا ديكھا۔ چونكه الله عن خصرت آدم عليه السلام نے ديكھا۔ چونكه الله عن خصرت آدم عليه السلام نے جسم اطهر ميں شہوت بھى بيدا

فرمادی تقی حضرت آوم علیدالسلام نے عرض کیا، یا الله عزوج کی میرااس کے ساتھ نکاح کردے۔ ارشاد باری تعالی ہوا۔ اس کا مہرادا کرو۔ عرض کیا مولی اس کا مہرکیا ہے؟ فرمایا جوعرش پرنام نامی کھا ہے۔ اس نام والے میرے حبیب سلی الله علیہ وآلہ وسلم پر دس بار درود دیا کے، پڑھوں تو حواعلیہ السلام دس بار درود دیا کہ ساتھ میرا نکاح کردے گا؟ فرمایا ہاں تو حضرت آوم علیہ السلام نے درود پاک پڑھااور اللہ عزوج سل نے ان کا حضرت حواعلیہ السلام کے ہمراہ نکاح کردیا۔

(سعادة الدارين)

ٱلصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّه وَعَسلٰى الِكَ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ

امدادمصطفئ صلى الله عليه وآله وسلم

ایک غریب شخص تھا جس پر پانچ عود رہم کا قرضہ تھا۔ اُسے ایک رات سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اُس نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی پریشانی عرض کی: سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تم ابوائحسن کیسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اُسے ہوکہ وہ فرمایا۔ تم ابوائحسن کیسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اُسے ہوکہ وہ میں ایک بخی مرد ہے۔ ہرسال وس ہزار غریبوں کو کپڑے دیتا ہے۔ وہ اگرتم سے کوئی نشانی طلب کرے تو کہد دیتا ہے ہر روز در بار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سوبار درود پاک کا تخذیبیش کرتے رہو۔ مگر کل تم نے درود یا کہ بیس بڑھا۔

وہ خص بیدارہوااورابوالحن کیسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاش پہنچ گیا۔اوراپنا حال زار بیان کیا ساتھ ہی سرکارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی سنایا تو ابوالحن رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہی وجد میں آگے اور تخت سے اُر کر دربارالی میں سجدہ شکراوا کیا۔ پھر کہا

اے بھائی! بیمیر اوراللہ عزوجل کے درمیان ایک رازتھا۔ دوسراکوئی اس راز سے واقف نہ تھا۔ واللہ اللہ اللہ اللہ علیہ واقف نہ تھا۔ واقعی کل میں درود پاک پڑھنے سے محروم رہا تھا۔ پھرا بوالحس کیسانی نے اپنے غلام کو تھم دیا کہ ان کو پانچ سو درہم مرکارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھم کی تخیل میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک ہزار درہم مرفار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھم کی تخیل میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک ہزار درہم مدنی آتا تا مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام اور بشارت لانے کا ایک ہزار درہم م آپ کے یہاں قدم رخی فرمانے کا نذرانہ ہے۔ مزید کہا کہ آپ کو آٹندہ جہ آپھی کوئی ضرورت پیش ہومیرے پاس ضرور تشریف لایا کریں۔ دران الہ کے دران اللہ کیس دران اللہ کا درانہ ہے۔ مزید کہا کہا کہ آپ کوآٹ کندہ جب بھی کوئی ضرورت پیش ہومیرے پاس ضرور تشریف لایا کریں۔ دران اللہ کیا۔

مشکل جو آ پڑی کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام نبیوں کے سرور امام عَلِیْتُ مشکل کشا ہے آلیہ قالسَلامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَیٰ اللهِ وَعَلَیٰکَ یَا حَبِیْبَ اللهِ

تمہارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے ایمان کے درجات ہے بھی باخمر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے استھے مُرے اعمال سے بھی واقف ہیں اور تمہارے اخلاص ونفاق پر بھی آگاہ ہیں۔ (تعیرعزیزی مدہ بھرہ)

اور كولى غيب كياتم سے نهال ہو بھلا بحب شهار ورود جب شفداد ورون ورود السّور من جب الله الله معلقة عليق كا رسول الله وعلم الله والله والله والله والله والله والله عليه الله والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله والله

تاجدارمدينه ملى الله عليه وآله وسلم نے عيد كرادى!

حضرت شيئ ابوالحن بن حارث ليثى رحمة الله تعالى عنه جوكه بإبند شريعت اورتتع سنت اور درو د شریف کی کثر ت کرنے والے بزرگ تھے فرماتے ہیں۔ مجھ پر گردش كدن آ گئے فقر وتنكدنتى يہال تك بڑھى كدفاقد كى نوبت آ گئى۔اى عالم فاقدمتى میں عید کی رات آگئی میں بے حدیریثان تھا کہ مجم عید کا دن ہے بچوں کے لئے نہ کوئی نے کیڑے ہیں اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں ابھی رات کی چند گھڑیاں گزری ہوں گی کہ کسی نے دروازے ہر دستک دی۔ جنب میں نے درواز ہ کھولا تو ہاتھوں میں قنرملیں اٹھاتے کچھلۇگ دردازہ پر کھڑے ہیں میں بے حدیریشان تھا کہ نہ جائے اس ونت پیلوگ کیوں کھڑ ہے ہیں کہان میں سے ایک خوش پوش مخض جواس علاقہ کا رئیس تھا آ گے بڑھاادراُس نے بتایا الحمدللدابھی ابھی میں سور ہاتھا کہ میری قسمت کا ستاره چیک أٹھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ شہنشاہ کو نبین صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم غریب خانہ پر تشریف لائے ہیں ادر مجھ سے فر مارہے ہیں۔ابوالحن رحمۃ اللہ علیہ اور اُس کے بیجے بڑی تنگدتی اورفقر وفاقہ کے دن گز اررہے ہیں۔ مختبے اللہ عز وجل نے بہت کچھ دے رکھا ہے جااور جا کراُن کی خدمت کر، اُس کے بچوں کے لئے کپڑے بھی ساتھ لیتا جا

اور پھر تریبی ہی دے آتا کہ وہ اجھے طریقے سے عید کرسکیں اور خوش ہوجائیں۔ یہ پھی سامان عید قبول فرمائیں اور میں درزی کو بھی ساتھ لیتا آیا ہوں۔ آپ بچوں کو بلالیس سامان عید قبول فرمائیں اور میں اور میں درزی کو بھی ساتھ لیتا آیا ہوں۔ آپ بچوں کو بلالیس ساتھ کی اور کرد اور بحد میں بڑوں کے لہذا شبح نے درزیوں کو تھم دیا کہ پہلے بچوں کے کیڑے تیار کرد اور بحد میں بڑوں کے لہذا شبح ہونے سے پہلے بہلے سب بچھ تیار ہوگیا اور شبح گھر والوں نے خوثی خوثی عید منائی۔ (سعادة الدارین)

تیرے کرم ہے اے کر پھنٹائٹ مجھے کون کی شے لی نہیں جمولی ہی میری نگ ہے تیرے یہاں کی نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ چوم لیا!

امام تخاوی اور دیگر محدثین رحم الله تعالی سے منقول ہے کہ حضرت محمد بن سعد
رحمۃ الله تعالیٰ علیہ سونے سے پہلے ایک مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھا کرتے ہے۔
انہوں نے ایک رات آ منہ کے لال صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ آپ
پُرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر کومنور فرمایا ہے اور مجھ نے فرما رہے ہیں۔
اپنامنہ قریب کرجس سے تو مجھ پر درود بھیجا کرتا ہے تاکہ میں اس پر بوسہ دول فرماتے
ہیں کہ مجھے بڑی شرم آئی۔ میں اپنامنہ مرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہمن مبارک کے
قریب کیے کروں؟ پس میں اپنار خسار (گال) آپ کے منہ مبارک کے قریب لے
گیا آپ سرایا پُرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے زخسار پر بوسہ دیا جب میں بیدار
ہواتو میراسا داگھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور آٹھ یوم تک معطر رہا اور میر
مواتو میراسا داگھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور آٹھ یوم تک معطر رہا اور میر
مواتو میراسا داگھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور آٹھ یوم تک معطر رہا اور میر
مواتو میراسا داگھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور آٹھ یوم تک معطر رہا اور میر
منارسے بھی آٹھ روز تک خوشبو سے مہک رہا تھا اور آٹھ یوم تک معطر رہا اور میر

#### Marfat.com

ادنیٰ سی میہ شاخت تری رہگور کی ہے

### دورد پاک تمام اعمال سے افضل ہے!

حفرت عبدالعرفان سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمة الشعلی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نورجسم صلی الشعلیہ وآلہ و کلم پر درود پاک پڑھنا ہرا کی شخص کا قطعی طور پر قبول ہوتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا۔ اس میں کوئی شب نہیں کہ نبی پاک صلی الشعلیہ وآلہ وسلم پر درود ورود پاک تمام اعمال سے افضل ہے۔ اور بیران کا ملائکہ کا ذکر ہے جواطراف جنت میں رہتے ہیں اور جب وہ حضور پُرٹور صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اُس کی برکت سے جنت کشادہ ہوجاتی ہے۔ (اَفْضَلُ اللَّٰمَ لَوَاتِ

جب فرشت قبر مين صورت دكها كين آپ كى ، بو زبان پر پيارے آقا السلوۃ و السلام الْمُصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّى الله وَعَـلني الِكَ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللهِ

### ايك لا كاس المر بزار في كاثواب!

حضرت مولی علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے روایت ہے ایک سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وا اللہ علیہ مرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وہ الکر میں ہے ایک سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ اس کے ایک غروہ میں شرکت کر بے تھا لیے لوگ بھی موجود تھے جو جج کی استطاعت اور جہاد کی قوت ندر کھتے تھے۔ یہ بات من کراُن کے دل لوٹ گئے کیونکہ وہ اس ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ ربّ العزت کا دل لوٹ گئے کیونکہ وہ اس ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ ربّ العزت کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ بیارے مصطفے صلی اللہ علیہ وہ المراسم پروتی فرمائی۔ اب بیارے محموض تم پر درود بھیجے گا اُس کو چارسوغ وات کا بیارے محبوب صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم جوشحن تم پر درود بھیجے گا اُس کو چارسوغ وات کا

ثواب ملے گااور ہر غزوہ جا رسوجے کے برابر ہوگا (جذب القلوب)

سبحان الله عزوجل! ایک بار درودشریف پڑھنے کا ثواب چارسوغزوات کے برابراور ہرغزوہ چارسوئے کے برابر۔ چارسوکو چارسوسے ضرب دینے سے حاصل ضرب ایک لا کھ ساٹھ ہزار آیا! الحمد لله! درودشریف پڑھنے سے ایک لا کھ ساٹھ ہزار قج کا ثواب ملتا ہے! وَ اللّٰهُ ذُو الْفَصَٰلِ الْعَظِیْم

اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَـلنِي الِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ

#### ابردحت

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے مروری ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ و آلہ و کلم نے فر مایا جو تحص بھے پر ایک بار درو دشریف پڑھے الله تعالی اُس درو دشریف پڑھے الله تعالی اُس سے ایک سفید بادل بیدا فرما تا ہے پھر اُسے برسنے کا تھم دیتا ہے۔ جب وہ برستا ہے تو الله تعالی زبین پر برسنے والے ہر قطر سے سے سونا پیدا فرما تا ہے اور پہاڑ پر گرنے والے ہر قطرہ سے چاندی پیدا فرما تا ہے اور کافر پر گرنے والے ہر قطرہ سے اُس کو ایمان کی دولت نصیب فرما تا ہے اور برسکت سے اُس کو ایمان کی دولت نصیب فرما تا ہے۔ درکاحیۃ القلوب)

#### دمر بدمر صل على!

حضرت ائی بن كعب رض الله تعالی عند سے مروى ہے كه أنہوں نے عرض كيا! يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميں تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم پر بہت زيادہ درود شريف پڑھا كرتا ہوں۔ آپ صلى الله عليه وآله وسلم بتا ديجئے كه دن كوكتنا حصه درود خوانی كے ليے مقرر كردوں تو نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا كرتم جس قدر

چاہومقرر کرلو۔حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عند نے عرض کیا کہ دن رات کا چوتھائی حصد درودخوانی کے لئے مقرر کرلوں؟ تو سرکا رسلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے فرمایا تم جس قدر میا ہومقرر کرلواگرتم چوتھائی سے زیادہ حصہ مقرر کرلو گئو تمہارے لئے بہتر ہی ہوگا! حضرت ابی ابن کعب حضی اللہ عند نے کہا کہ دن رات کا دوتہائی مقرر کرلوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وہ آلہ دسلم نے فرمایا کہتم جنتا جا ہو وقت مقرر کرلواورا گرتم اس سے زیادہ وقت مقرر کرلواورا گرتم اس سے زیادہ وقت مقرر کرلواورا گرتم اس سے زیادہ وقت مقرر کردو گئو تمہارے لئے بہتر ہی ہوگا۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عند نے عرض کیا میں دن رات کا کل صدر درودخوانی ہی میں خرج کردں گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا کرو گئو درود شریف تمہاری تمام فکروں اور شموں کو دور کرنے کے لئے کافی ہوجائے گا۔ اور تمہارے تمام گناہوں کے لئے کافارہ ہو جائے گا۔

وئی زب رو برے جس نے تجھے کو ہمدتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بنایا

(حدائی بیش)

بیاری اسلامی بہنو! سر کار مدینہ راحت قلب وسین سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودو

سلام پڑھتے رہنے مکسب اگر دعا کا وقت بھی نہ طبق ساری حاجتیں خو دہی برآتی

ہیں کیونکہ درود خود دعا ہے اور دعا بھی پیارے عبیب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں

یقینا آقائے نامدار سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند تر ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو ہماری دعا کی حاجت نہیں۔ گرہم آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے
دعا کیں مائلین گے تو یقینا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں محروم نہیں چھوڑیں گے۔
وستور ہے کہ اگر کی رئیس اور مالدار آدمی کوکوئی غریب آدمی تحقد دے اگر چہوہ مالدار

ہم گئرگارسر کارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود وسلام کا گلدستہ بطور تحفہ پیش کریں تو پھرسر کارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے ہمارے بگڑے کام کیوں نہ سنور جائیں۔

جر كر جمولى ميرى ميرى سركا و الله في الله مسكرا كر كها اور كيا چائة؟ المصلوة و السلام عَلَيْكَ يَا نَبِي الله و وَعَلَيْكَ يَا نَبِي الله و وَعَلَيْكَ يَا نُورَ اللهِ

پیاری اسلامی بہنوا خصوصی اہتمام کے ساتھ تعظیم مصطفاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت ہے ہم سے جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی کثرت کرنی چاہئے۔

اب درود پاک کے چند صحیفے پیش کئے جاتے ہیں جن کی برکت سے سرکار صلی الله علیه وآلہ وسلم کے دیدار ہونے کی امید ہے۔

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ! ٱلْجَامِعِ ٱلْاَسْرَادِكَ وَالدَّالِّ عَلَيْكَ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمُ اللهِ

اے الله عزوجل اپنی رحمت وسلامتی فَریا۔ جمارے سر دار محمصلی الله علیه وآله وسلم پر جو جامع ہیں تیرے اسرار کے اور دلالت کرنے والے ہیں تیری ذات پراور سلام ہوان کے آل واصحاب پر۔

فدکورہ بالا درود پاک کے بارے میں حضرت علامہ سیداحمد دحلان علیہ رحمته اپنے

''مجموع' میں فرماتے ہیں کہ جوروزانہ ایک ہزار باربید درووشریف پڑھے گا اُس کو نبی پاک صلی اللہ علید وآلبوسلم کی زیارت ہوگی علامہ نبہائی رحمۃ اللہ علید (اَفْسے صَلَّے سِلُ

الصَّلَوَاتِ عَلَى سَيِّدِ السَّادَاتِ) مِن فرمات مِن كر نهل في ال خواس من المسترك المال مع

ینہیں فرمایا کہ خواب میں زیارت ہوگی یا بیداری میں ظاہر ہیے ہے کہ خواب میں

زيارت ہوگی!اےاللہ عزوجل رحمت نازل فرما

اَلَـٰلُهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ وَعَلَىٰ جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ وَعَلَىٰ قَبْرِهٖ فِي الْقُبُورِ!

محمد کریم صلی اللہ علیہ وا آبہ وسلم کی روح پر عالم ارواح میں اوران کے جسم پاک پر عالم اجسام میں اور قبر انور پر قبور میں سر کا رمدینه صلی اللہ علیہ وا آبہ وسلم نے فر مایا۔ جو شخص مندرجہ بالا درود پاک پڑھے گا اُس کوخواب میں میری زیارت ہوگی اور جس نے مجھے خواب میں ویکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا اور جو جھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا اور جو جھے قیامت کے دن دیکھے گا عب اُس کی شفاعت کرول گا۔ اور جس کی میں شفاعت کرول گا وہ حوص دن ویکھے گا میں اُس کی شفاعت کرول گا۔ اور جس کی میں شفاعت کرول گا وہ حوص کو شکا عام ہے گا اور اُس کے جسم کو اللہ عزوج کی دون شرح ام کردے گا۔

(كشف الغمه \_القول البديع)

اَللَّهُمَّ صَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ!

ا الله عز وجل حجرا مي لقب صلى الله عليه وآله وسلم پر رحت نازل فرما-

مندرجہ بالا درودشریف کے فضائل میں شیخ عبد الحق محدث وہلوی علیہ الرحمتہ مفاخرالاسلام کے حوالد نے قل کرتے ہیں کہ چوخض جمعہ کے دن ایک ہزار ہاریہ دروو شریف پڑھے گا تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گایا جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا۔ اگر پہلی ہار میں مقصد پورانہ ہوتو دوسرے جمعہ کو بھی اس کو میں ان اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے۔ ان شاء اللہ عزوج کی پانچ جمعوں تک اس کوسر کار مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوجائے گی۔ (جذب انتلاب)

ٱللّٰهُمَّ صَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ ٱلْأُمِيِّ وَالِهِ وَسَلِّمْ

اے الله عزوجل! أى لقب محمد نَى پر اور آن كى آل پر رحمت وسلامت نازل ما۔ ''جذب القلوب'' میں ہے کہ جوشب جمعہ (یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب) دورکت نفل ادا کرے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکری گیارہ بار پھر گیارہ بار سورۃ اخلاص پڑھے۔سلام پھیرنے کے بعد مذکورہ بالا درودشریف سو بار پڑھے ان شاء اللہ تین جمعنہ بیں گزریں گے کہ ذیارت فیض بشارت سے سرفراز ہوگا۔

دیدار کی بھیک کب ہے گ؟ منگتاہےامیدوارآ قاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْإُمِيِّ " الله ع وجل كي رحمت ہو نبي الى بر جوُّخص شب جمعہ دوركعت نفل ادا كرے۔ ہر

: المحت میں سورۃ فاتحہ کے بعد پچیس بارسورۃ اخلاص پڑھے سلام پھیرنے کے بعد ایک منزار مرتبہ مندرجہ بالا درووشریف پڑھے۔ان شاءاللّٰدعز وجل خواب میں دیدار فیض

آ ثارى مشرف موكا!

- اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا اَمْرَنَنَا اَنْ نُصَلِّىٰ عَلَيْهِ احاللُّمْ وَجِل ارحمت تازل فرما محرصلی الله علیه وآله وسلم پر جیسے تو نے ہمیں حکم دیا اُن کے لئے رحمت مانگئے کا۔

> آ پ عَدَّار إِيل \_ 3- اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

اےاللّٰدعز وجل! درود پہنچا محمد پر جیسے تو چاہتا ہے اوراُن کے لئے پسند کرتا ہے مَالاُهِ ﷺ یہ لا علام موسس میں مالاہ تا ہے۔

ٱللهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَرُواحِ اكاللهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوح مُصلَّى الله عليه وآله وسلم برعالم ارواح مين درود بينجا! 5- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْآجُسَادِ

ا الله عز وجل إجهم محمد پرعالم اجسام ميں رحمت نازل فرما۔

6- اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ

ا الله عز وجل ا بهار تبسر دار محمصلی الله عليه و آله دسکم کی قبرانور پر رحت نازل

فرماعالم قبور ميں ۔

7- صَلَى اللَّهُ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ

الله كى رحت ہو ہمارے سردار محرصلى الله عليه وآله وسلم ير

ججة الاسلام شنراده اعلی حضرت مولانا حامد رضا خان علیه رحمته الرحمٰن نے اعلیٰ عظیمیات در دران اور میزان از ایسان میزان از ایسان میزان از ایسان میزان میزان ا

حضرت عظیم المرتبت مولا نا احمد رضا خان علیه رحمته المنان کے بعض معمولات و مذارائهٔ کهاک ۳ برم میں جمع که پر جمع مرکزار دونوار بندالکریں'' یہ باس میں دور

وظائف کوایک کہا بچہیں جمع کیائے جس کانام''الوظیقة الکریمہ'' ہاس میں مندرجہ بالا درودیاک کے بارے میں تحریرفر گایا ہے کہ حصول زیادت اقدس کے لئے اس سے

کرے۔روضہ انور کے حضور حاضر ہوں۔اور یقین جانے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں۔میری آ واز سن رہے ہیں۔میرے دل کے خطرات پرمطلع

میں۔ دست بست<sup>(</sup> اہاتھ ہائد ھر کر ) ۴ ہار میاا ۱۰ اہار میاا ۱۰۰ اہار غرض طاق ہار رواز نہ جتنا

نبھا سکے پڑھے اور ہاں خاص تعظیم شان اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پڑھے۔ اس نیت کوبھی جگہ نہ دے کہ جھے پڑھنے سے زیارت نصیب ہوگی۔ آگے اُن کا کرم

> بے حد، بے انتہاہے۔ فراق دوسل چینواہی رضائی دوست طلب۔ جلوہ یار إدهر بھی کوئی پھیرا تیرا

حسرتين آٹھ پير مکتی ہيں رستہ تيرا

پیاری اسلامی بہنو! زیارت اقدس صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے لئے جتنے بھی درود

پاک کے صیغے ہیں جس پر چاہیں عمل کریں لیکن اس نیت سے پڑھنا کہ'' میں درود پاک پڑھوں گا تو سر کارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کیں گئے'۔ مناسب نہیں ہے بہتر یکی ہے کیمل خاص تعظیم اقد س سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حصول تو اب کی نیت سے کیاجائے۔ آگان کا کرم بے شارہے

تلا ہوا ہے کرم بندہ پروری کے لئے کشادہ دامن رحمتہ ہے ہرکی کے لئے

اگرزیارت میں تاخیر ہوجائے یا کسی کوزیارت ہوتی ہی نہیں تو اس میں بھی دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ بیان کی مرضی ہے تاخیر میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہو گی ہمیں اس شعر کا مصداق بن جانا چاہے۔

> وہ سنیں یا نہ سنیں اُن کی بہر حال خوثی! درودل ہم تو کہے جائیں گے ان شاءاللہ

تاخیر سے دل برداشتہ ہونے والی اسلامی بہن فرماتے ہیں۔ میں متواتر چودہ سال تک جج کی سعادت عالمی سے سرفراز ہوتار ہااور ہرسال ایک درولیش کو کعبہ معظمہ کا دروازہ کپڑے کی سعادت عالمی کہتا تو غیب ہے آ واز سائی دیتی کہ آئیٹ کہتا تو غیب ہے آ واز سائی دیتی کہ آئیٹ کم میں نے چودھویں سال اُس شخص سے بوچھا! اے درولیش تو بہرہ تو نہیں اُس نے جواب دیا! میں سب پھی میں رہا ہوں!

میں نے کہا: پھریة تکلیف كيوں أفعا تاہے؟

اُس نے کہایا شیخ ایس صلفیہ بیان کرتا ہوں کہ اگر بھائے چودہ سال کے چودہ ہزار سال میری عمر ہواور بجائے سال بھر کے ہرروز ہزار باریہ جواب''لالیک' سنائی دیے تو بھر بھی اس دروازے ہے سرنداُٹھاؤں گا آپ رضی اللہ عنہ فرماتے میں کہ ابھی ہم مصروف گفتگو تھے کہ اچا تک آسان سے ایک کاغذاُس کے سینہ پرگرا۔ اُس نے وہ كاغذميرى طرف بزهايا\_ميں نے پڑھا\_أس ميں لكھاتھا\_

اے ما لک رضی اللہ عنہ! تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے کہ میں نے اس کے چودہ سال کے ج قبول نہیں کئے۔ابیانہیں بلکہ اس مت میں آنے والے تمام حاجیوں کے جج بھی اس کی ایکار نبی کی برکت سے قبول کئے ہیں تا کہ کوئی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے۔ پیاری اسلامی بہنوا زیارت ہویا نہ ہو کثرت درودشریف کاسلسلہ جاري رتفيس مقصود صرف الله عز وجل اورأس كے محبوب صلى الله عليه وآله وسلم كي رضا ہونی ج<u>ا</u>یئے ۔ان شاءاللہ عز وجل بھی نہ بھی زیارت ضرورہوگی۔

> وبدار کی بھک کے سٹے گی؟ منگتا ہے امدوار آقا علقہ اللي منظر بول وه خرام ناز فرمائين بچھا رکھا ہے فرش ہو تکھوں نے کخواب بصارت کا

اے ہمارے بیارے اللہ عز وجل! ہمیں بار بارسارے انبیاء کے سردار،سید ابرار شفیع روز شارصلی الله علیه وآلبه وسلم کے دیدار فیض آثار کا شرف نصیب فرما۔ آمین بحاه النبي الامبين!

تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف وعطا ہے بچھی یہ بھروسے مجھی سے دعا مجھے جلوۂ یاک رسول دکھا تحقیے اینے ہی عز و علا کی قشم

میشی مبیشی اسلامی بهنو!

اگرآ پ رضائے الٰہی کو یانا جاہتی ہیں تو دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول ہے وابستہ ہوجائیے ،اپنے حلقے میں ہوئے والے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجئے۔ان شاءاللہ اِس کی برکت سے آپ کا سینہ مدینہ

بن جائے گا۔

الحمد للد! وعوت اسلامی کے مبلے مبلے مدنی ماحول میں بکشرت سنتیں سیمی اور سکھائی جاتی جاتی جاتی ہیں، خوش نصیب اسلامی بہنیں گھر گھر نیک کی وعوت کی دهومیں مچارہی میں، آپ بھی نیکی کی وعوت عام کرنے میں لگ جا ہے، سنت رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہے۔ سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیاری بیٹی خاتون جنت حضرت وسلم اپنا ہے۔ سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیاری بیٹی خاتون جن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کی نورانی سیرت اپنا ہے اور دونوں جہانوں میں عزت پاہیے۔

الله تعالی ہمیں اپنی عبادت وریاضت میں مصروف رکھے اور اخلاص کے ساتھ اعمالِ صالحہ پر کار ہندر کھے۔



# الله مزر بس کے ذکر کی فضیلت واہمیت

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعُدُافَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَىٰ الِكَ وَاَصْحَالِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ

### ﴿فضيلت دوردياك ﴾

اَلصَّالُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَهُ نَبَّى اللَّهِ \* وَعَلَى اللَّهُ وَاصْحَامِكَ يَا نُورَ اللَّه

ام المومنین ، مجوبہ محبوب دب الغلمین ، صدیقہ بنت صدیق ، طیب ، طاہرہ ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضت صدیق ، طیب ، طاہرہ ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کیڑا سی رہی تھیں کہ سوئی گر گئ اور چراغ بھی بھی گیا ، انسخ بیس حضور سید عالم ، تا جدار عرب وعجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی ضیاء سے سارا گھر روش ہوگیا حتی کہ وہ سوئی بھی مل گئی۔ ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی : حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ کا چہرہ انور کتاروش ہے! اِس پر حضور نبی کرمے علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ہلاکت ہے اُس کے لئے جو قیامت میں کیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ہلاکت ہے اُس کے لئے جو قیامت میں مجھے نہ ددکیے سکے گا۔ عرض کی گئی: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! وہ کون ہے جو حضور

صلی الله علیه و آله وسلم کونه دیکھ سکے گا؟ فرمایا: وہ بخیل ہے۔عرض کی گئ: بخیل کون ہے؟ فرمایا: جس نے میرانام سنا اور مجھ پر درود نه پڑھا۔

(القول البدليج صفحه ٢٤/١ مزبهة الناظرين صفحه ٣)

خُدا کا ذکر کرے ذکرِ مصطفیٰ طابقت نہ کرے ہمارے منہ میں ہوالی زبان خدانہ کرے

صَلُّواْ عَلَى الْحَبِيُّ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُمْ پیاری اسلامی بہنو! آج ساری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جارہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہراورکوئی گاؤں بلکہ کوئی گھراییا نہیں جہاں بدامنی اور بے چینی نہ پائی جاتی ہو۔ آج شخص بے چینی کاشکار نظر آرہاہے۔

آ ہ! نادان انسان شراب ورباب کی محفلوں، سینما گھروں کی گیلر یوں، ڈارمہ گاہوں، فحش وعریائی سے مرقع نائٹ کلبول اور جنسی ورومائی ناولوں کے مطالعہ میں سکون کی علاق میں سرگرداں ہے، آخر سکون کہاں ملے گا؟ آ ہے قرآن سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ عزوجل کے سے اور پاکیزہ کلام! تو ہی ہماری رہمنائی فرما اور ہمیں ارشاد فرما کے سکون کہاں ملتا ہے؟ جب ہم نے قرآن مجید کی خدمت میں استفسار کیا تو جواب ملا۔

سَارِي وَ وَابِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْب (ب٣٠٠)

س لوالله كى يادى ميس دلول كوچين بے \_ (كترالايان)

گویا بیہ بے چینی اور بے اطمینانی ذکر اللہ عزوجل سے خفلت کی وجہ سے ہے اللہ عزوجل کا ذکر دل کی فقلت کی اور کیا ہو۔ عزوجل کا ذکر دل کی غذا ہے اور دل اگر اپنی غذا نہ پائے تو بے چین نہ ہوتو کیا ہو۔ معلوم ہوا کہ مید پریشانیاں اور حیرانیاں محض اللہ عزوجل کے ذکر سے غفلت کے باعث پیلیں۔ \*
پیلیں۔ \*

### عافل انسان اپنے رب کو دیا کر دل کی اُنزی بستیاں آباد کر

# ہرچرشیج کرتی ہے!

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (به عه)

یعی اور کوئی چیز نبیس جوائے سراہتی ہوئی اُس کی پاکی نہ ہولے۔ چنا نچاس کے مطابق کوئی شے بھی اُس کی سیاح حضرت صدر الا فاضل مولانا قیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علید اپنی تفییر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی علید اپنی تفییر کرنا ہے۔ اور ہر چیز کی تبیع اُس کے حصرت ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ دروازہ کھولنے کی آ واز اور چیت کا بختا ہے ہی تنبیع کرتا ہے۔ اور ان سب کی تبیع "مسئے کا بختا ہے ہی تنبیع کرتا ہے۔ اور ان سب کی تبیع "مسئے کا الله و بحمدہ "ہے۔ ا

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے تاجدار مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتہائے مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے اور یہ بھی دیکھا کہ کھاتے وقت میں کھا تا شیخ کرتا تھا۔ (بناریٹریف)

حدیث شریف میں ہے کہ تا جدار مدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فے فرمایا میں اُس پھر کو جانتا ہول جومیری بعثت کے زمانے میں مجھے سلام کرتا تھا۔ (سلم ریف)

ا بن عمر رضی الله عنهما سے مر دی ہے کہ سر کار مدیدہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم ککڑی کے ایک ستون سے تکییفر ماکر خطبہ فر ما یا کرتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رودیا یے خوار آقاصلی اللہ علیہ وآلہہ Δſ

وسلم نے اُس پر دست کرم چھیرا۔اور شفقت فرمائی اور تسکین دی۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اُس تبہم کی عادت پہ لاکھوں سلام (حدائق بخش،)

### عافل جانورذ ج كردياجا تاب!

ان تمام احادیث سے جماد (یعنی بے جان چیزیں مثلا پھر ککڑی وغیرہ) کا کلام اور شیخ کرنا خابت ہوا شجر و تجر، جمادات و حیوانات بھی اُس کی یاد میں مشغول ہیں اور جو غافل ہوا اُس نے نقصان اُٹھایا۔ چنا نچہ حدیث پاک میں آتا ہے کسی درخت پر کلہاڑا اُسی وقت چاتا ہے جبکہ وہ ذکر اللہ عز وجل سے خفلت اختیار کرے۔

جوجانورذ كراللدع وجل عافل بوتا بوه ذرج كردياجا تاب (الملاط)

### عافل پرندے کی سزا!

حضرت جنید بغدادی رحمة الله تعالی علیہ کے پاس کی تحض نے ایک پرندہ تحفہ کے طور پر جیجا۔ آپ نے قبول فرما کراسے پنجرے میں بند کر دیا اور پھھ مدت اپنی پاس دھکرایک دن اُسے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچا۔ حضرت! آپ نے اِسے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچا۔ حضرت! آپ نے اِسے آزاد کر دیا؟ تو فرمایا۔ مجھے اُس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا کہ اے جنید! افسوس تو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اُٹھائے اور جھے میر دوستوں کی ملاقات سے بول دورر کھے اور پنجرے میں بندر کھے مجھے اُس پر رحم آیا اور چھوڑ دیا۔ اُر نے وقت وہ کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ عزوج میں میں مصروف دیا۔ اُر نے وقت وہ کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ عزوج میں مبتلا ہوجاتا رہا ہے۔ آزادر ہتا ہے۔ اور جہاں اُس پر غفلت طاری ہوئی قید میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ اے جنید! میں یا دالہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا میں مجھے

پنجرے کی بخت قید بھگتا پڑی۔ ہائے اُن لوگوں کا کیا حال ہوگا جوا کثر اوقات ذکر اللہ عزوجل سے عافل رہتے ہیں۔اے جنید! بیس آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ذکر اللہ عزوجل سے عافل ندر ہوں گا۔ میں کہ کر پرندہ اُڑ گیا۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی (رحمۃ اللہ تعالی علیہ) کی زیارت کے لئے آیا کرتا اور اُن کے ہمراہ دستر خوان پر دانے وغیرہ بھی کھایا کرتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زبین پرگر پڑا اور تڑپ تڑپ کر شعنڈ اہو گیا۔اُس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کس نے خواب میں دیکھا اور حال پو چھا، بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کس نے خواب میں دیکھا اور حال پو چھا، انہوں نے جواب دیا چونکہ اُس پرندے پر ہیں نے رحم کھایا تھا اللہ عزوجا نے بھی جھی پررحم کیا۔ (زبرۃ ایال)

غافل محيليان اوردانا جي!

ایک بزرگ کے حالات میں اکھائے کہ آپ مجھیلیاں پکڑر ہے تھے۔اور آپ کے ساتھ آپ کی چھوٹی لڑک بھی بیٹھی تھی۔ آپ جو بھی چھیلی پکڑتے وہ اپنی لڑک کو ویتے جاتے اور وہ لڑکی اپنے والد سے مجھیلیاں لے لے کر پھر دریا میں ڈالتی جاتی حضرت جب فارغ ہوکر اضے تو لڑک سے فرمایا۔ بیٹی ائم مجھیلیاں کہاں ہیں؟ تو وہ بولی امیں نے تو ان سب کو پھر دریا میں ڈال دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا: تم نے یہ کیا کیا؟ ساری محنت برباد کر دی تو وہ بولی کہ آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ جو چھیلی ذکر اللہ عز وجل سے غافل ہو جاتی ہے وہ تا پہر ایک کہ اللہ عن خوالی ہے ہیں ہے گھی کہ یہ بھیلی ذکر اللہ عز وجل سے غافل نہ ہو جھیلی ذکر اللہ عز وجل سے غافل نہ ہو جھیلی ذکر اللہ عز وجل سے غافل نہ ہو جس کہ غافل نہ ہو سے کہ خوالی کہ ان کر انڈ عز وجل سے غافل نہ ہو سے کہ خوالی کہ ان کی حصورت سے کہ ہیں ہم بھی ذکر اللہ عز وجل سے غافل نہ ہو سے کہ خوالی کھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ان کر انڈ عز وجل سے غافل نہ ہو سے کہ خوالی کھا کہ کہ کھیلیاں کھا کہ کو کھیلیاں کھا کہ کو کہ کہ کو کھیلیاں کھا کہ کو کھیلیاں کھا کہ کھیلیاں کھا کہ کو کھیلیاں کھا کہ کو کھیلیاں کھا کہ کو کھیلیاں کھیلی کھیلی ڈالی دیں۔ (زیرہ ایجان)

### ذكرتين طرح كاموتاب!

(۱) ذكر باللسان

(۲)ذكر بالقلب

(m) ذكر بالحوارح

(۱) ذکر باللمان (یعنی زبان سے ذکر کرنا) سے مراد الله عز وجل کی شیع، لقدیس، ثناء وغیرہ بیان کرنا ہے۔خطبہ تو بہ استعفار، دعا وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں۔ (خزائن امروان)

(۲) ذکر بالقلب الله عزوجل کی نعتوں کا یا دکرنا، اُس کی عظمت و کبریائی اور اُس کے دلائل قدرت میں خور کرنا علاء کا استنباط مسائل (قر آن وحدیث سے مسائل اخذ کرنا) میں خور کرنا بھی باس میں داخل ہے۔ (خزائن العرفان)

(٣) ذکر بالجوار آباس ذکر کا مطلب بی بھی ہے کہ اللہ عزوجل کی عظمت وجلال میں فور کرے۔ اُس کی جبروت وملکوت ( لیعنی عظمت وسلطنت ) میں محوفکر ہوااور زمین میں فور کرے۔ اُس کی جبروت وملکوت ( لیعنی عظمت و سلطنت ) میں محوفکر ہوااور زمین کو تعاش کر ے۔ اور اُس نشان بر پہنٹی کر صاحب نشان لیعنی اللہ عزوجل کو یاد کرے ) مشلا در ندوں کی چیرہ دی ( لیعنی قوت و جبب ) کود کھے کر اللہ عزوجل کے قبر وغضب کو یاد کرے۔ اولا دیر مال کی شفقت کود کھے کر اللہ عزوجل کی رحمت کو یاد کرے اور بلندو بالا بہاڑ وں کو دیکھ کر اللہ عزوجل کی عظمت کو باد کرے۔ وسیع و محیط آسانوں کو بہبائی کود کھے کر اللہ عزوجل کی عظمت کو یاد کرے۔ وسیع و محیط آسانوں کو بہبائی کود کھے کر اللہ عزوجل کی عظمت کو یاد کرے۔ وسیع و محیط آسانوں کو بہبائی کود کھے کر اللہ عزوجل کی عظمت کو یاد کرے۔ ( ذرکہ ایج )

رات بمرفرشته حفاظت كرتاب!

جب آدى سونے كے لئے اپنے بسترير آتا ہے۔ تو فورا فرشتہ اور شيطان أس

کے پاس آتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اپناعمل بھلائی پرختم کر۔ شیطان کہتا ہے کہ انکی پرختم کر۔ پھراگروہ ذکر اللہ عز وجل کر کے سوجا تاہے تو فرشتہ رات بھراُس کی حفاظت کرتا ے۔ اگر حیاریائی ہے گر کرمر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ (صنصین)

اللّه عزوجل اپنے ذاکر ہندوں کو کس طرح یا دفر ما تا ہے اس کی تفصیل اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے چنانچہ

### الله عز وجل بھی ذا کر کاذ کر کرتاہے!

حضرت ابو ہریرہ رضی البند عنہ نے مروقی ہے کہ سرکار مدیندراحت وقلب وسیدہ صلی البند علیہ وقلب وسیدہ صلی البند علیہ وقالیہ وتعالی ارشاد فرما تاہے، میرے متعلق میرا بندہ جو گمان رکھتا ہے میں اُس کے ساتھ ہوتا ہوں اور میں اُس کے ساتھ ہوتا ہوں جرب وہ جھے یاد کرتا ہے۔ اگروہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اُس کواپنے جی میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے کی جماعت میں یاد کرے تو میں اُسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جوان سے بہتر ہے۔ ( بناری )

سبحان الله! الله تعالی جس خوش نصیب کو یا د کرے اور وہ بھی بہتر جماعت یعنی فرشتوں کے گروہ میں! یقیینا اُس کے لئے تو دنیاو آخرت دونوں ہی سنور جا کیں گے۔ اللّه عز وجل اپنے ذاکر کا ذکر فرما تاہے!

حضرت سيدنا ثابت بناني رحمة الله تعالى عليه فرمات يي جب الله تعالى ميراذكر كرتا بت تو مجيم معلوم موجاتا ب\_لوگول في پوچها، يد كول كر؟ أنهول في فرمايا،

جب میں اُس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ میرا ذکر کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے فاذکر ونی اذکر کم تومیری یا دکرومیں تمہارا چرچا کروں گا۔ (حبیبالمنزین)

جہاں ذکر ہوتاہے ہر چیز گواہ ہوجاتی ہے!

ابوائس رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر اللہ عزوجل کرتے تو اُن کو وجد آ جاتا اور فرماتے کہ جھے اس لئے وجد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھے یا دکرو میں تمہیں یا دکروں گا۔ اگروہ کی جگہ جاتے ہوئے راستہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عافل ہوجاتی تو واپس آجاتے اور دوبارہ ای راستہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے ، اگر چوا کی منزل کا فاصلہ ہوتا۔ اور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں جس جس جس جس بعد زمین (علاقے) سے گزروں وہ سب قیامت میں میرے ذکر اللہ عزوجل کی گوائی دس۔ سے المرائی کا دیوبالمترین)

سبحان الله! ہمارے ہزرگوں کا تو حال بیرتھا کہ ہروفت الله الله عزوجل کرتے رہتے۔اگر کسی گل سے گزرتے ہوئے ذکر سے غفلت ہوجاتی تو پھردوبارہ لوٹ جاتے اور پھر ذکر کرتے ہوئے وہیں سے گزرتے کہ کوئی گل ، کوئی کو چہ ایسانہ ہو جو ذکر الله عزوجل سے خالی رہ جائے اور آہ! ہم فخش گوئی ، موسیقی اور فضول باتوں کا ہرشے کو گوارہ بنائے جارہے ہیں!

بداللد تبارک و تعالی کا ہم پر عظیم احسان ہے کدائس کا ذکر ہم ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لئے کوئی خاص مقام اور وقت مقرر نہیں فر مایا۔ جہاں جانیں۔ جدھر جائیں اللہ اللہ کر کتے ہیں جیسا کہ

ذكرالله كے لئے كوئى مقام مخصوص نہيں!

حس بقرى رحمة الله عليفر مات بي كمالله عزوجل في ايخ قول اذْ كُرُولِني

آذ کُور مُحُمْ '' تو میری یا کرو میں تمہارا چر چہکروں گا' سے ہم پرآسانی کردی ہے کہ ذکر کے اللہ عزوجل ہمارے لئے ذکر کے اللہ عزوجل ہمارے لئے ذکر کے لئے کوئی جگہ خصوص نہیں فرمانی۔ اگر لئدعزوجل ہمارے لئے ذکر کے لئے کوئی جگہ خصوص فرمادیتا تو ہمیں وہاں جانا واجب ہوجا تا خواہ وہ مقام ایک صدی کی مسافت پر ہوتا جیسا کہ جج کے لئے لوگوں کو کعبہ میں بلایا ہے ہیں اس کا شکر اور احسان ہے۔ (میرا محرین)

### الله الله كرنے والا ہى محبت ميں بيٹھے

حفرت سیدنا ابراہیم بن اوہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں جو محف بیٹھنا چاہتا، آپ رحمہ اللہ علیہ اُس سے شرط کر لیتے کہ وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے ذکر ہے غفلت نہ کرےگا۔ (سیبالمعزین)

## جنيد بغدادي رحمة الله تعالى عليه إورثائي

حضرت جنید بغدادی رحمة الله تعالی علیه کی زبان ہروقت ذکر الله عزوجل ہے تر ربیق تھی ایک و ربیق الله تعالی علیه نائی کے پس خط بخوار ہے تھے، جب موقیحیس تراشنے کا موقع آیا۔ نائی نے عرض کی عالی جاہ! پرائے مہر بانی کچھ دیر کے لئے ذکر موقوف فرما دیں تاکہ میں موقیحییں تراش لول ور نہ ہونٹ کٹ جانے کا ازریشہ ہے۔ ارشاد فرمایا۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں ہونٹ کٹتے ہوں تو کٹ جا کیں لیکن میں ذکر اللہ عزوجل بنزیمیں کرسکتا۔ (انیس الواعظین)

# غافل کی روح دنیاسے پیاسی جاتی ہے:

حضرت سیدناداؤدطائی رحمة الله تعالی علیه فرهاتے ہیں کدذاکرین کی ارواح کے سواباتی تمام روحیں دنیاسے پیائ کلتی ہیں۔ (حبر المخرین)

#### ذكر مين ول نبين لكتا:

ایک محف رات کوذکر الندع وجل میں مشغول تھا۔اوراس کی زبان پرالندع وجل
الندع وجل کا ورد جاری تھا۔شیطان نے اُس کو دھڑک کر کہا! اے کمبخت! کب تک
اللہ عزوجل کا ورد جاری تھا۔شیطان نے اُس کو دھڑک کر کہا! اے کمبخت! کب تک
مسلسل اُسی کو پکارے جارہ ہے شیطان کی بات من کر اُس شخص کا دل ٹوٹ گیا۔سر
مسلسل اُسی کو پکارے جا رہا ہے شیطان کی بات من کر اُس شخص کا دل ٹوٹ گیا۔سر
جھکایا تو نیندا آگئی۔عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خصر علیہ السلام تشریف لائے ہیں
اور فرمارہ ہیں کدائے نیک بخت! تو نے ذکر حق عزوجل کیوں چھوڑ دیا؟ اُس نے کہا
اور فرمارہ ہیں کدائے نیک بخت! تو نے ذکر حق عزوجل کیوں چھوڑ دیا؟ اُس نے کہا
کہ بارگاہ اللهی عزوجل سے جھےکوئی جواب نہیں ملتا۔ اس لئے فکر مند ہوں کہ کہیں
میرے ذکر اللہ عزوجل سے جھےکوئی جواب نہیں ملتا۔ اس لئے فکر مند ہوں کہ کہیں
گاہ اللی عزوجل سے جھےکوئی ہوا ہے کہ تیرے پاس جادک اور تجھ کو بتا وک کہ تو جواللہ تو اُس اُس جوہ کو تا کی کہ بار
گاہ اللی عزوجل سے جھی تھم ہوا ہے کہ تیرے دل میں جوسوز دگداز بیدا ہوتا ہے وہ
ہمارائی تو پیدا کیا ہوا ہے اور یہ ہماری سولیک پوشیدہ ہیں۔
۔ تیرے ہر' یا اللہ'' کہنے میں ہماری سولیک پوشیدہ ہیں۔

جان جابل زین دعا جز دور نیست زانک یا ربّ گفتنش دستور نیست

لینی ایک جائل اور غافل کو سے دل سے دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی کیونکہ ' یا ربعز دجل' ' کہنا اُس کی عادت ہی نہیں۔ (شور اور ادرم)

پیاری اسلامی بہنو! اس بیاری بیاری حکایت میں اُن لوگوں کے لئے درس بے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذکر کی لذت نہیں آتی ، جماری دعا قبول نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ ۔ بیکھند ذہن میں رکھنے کہمریض کا منہ کر واہوجا تا ہے اوراسی وجہ ہے ہمیں ذکر وعبادت میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی تاہم جس طرح مریض دوا اور غذا کا استعال نہیں چھوڑتا۔ ہمیں بھی ذکر وعبادت کوترک نہیں کرنا چاہئے۔ جیسے ہی ہمارا گنا ہوں کا مرض
دور ہوگا تو ہمیں بھی لذت ذکر حاصل ہونا شروع ہوجائے گی اور دیگر عبادات میں بھی
دل کئے گا۔ ہم حال دل کئے یا نہ گئے ذبان سے ذکر وورو در ترک کر دینا عظمندی نہیں
ہے۔ جس پروردگارنے ہماری زبان کوا پنا ذکر کرنے کی تو فیق بخش وہ ہمارے دلوں کو
بھی ذاکر بنا ہی دے گا۔ جس خداعز وجل نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سر جھکانے مجدہ درین
ہونے کی سعادت بخشی وہی ہمارے دلوں کو بھی اپنی طرف پھیر دے گا مجدے کی
ہونے کی سعادت بخشی وہی ہمارے دلوں کو بھی اپنی طرف پھیر دے گا مجدے کی
لذت سے اور دلوں کو بھر دے گا۔ اے اللہ عز وجل ہماری زبانوں کوتو فیق دے کہ وہ ہم

آمين بجاه النبي الامين صلى الله عليه آله وسلم

الحمد للد تبلغ قرآن وسنت کی عالمگیری غیرسیای تحریک دعوت اسلامی کے مہیکے مہیکے مدنی ماحول میں بکٹرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ سے بھی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھر ساجتا عیں شرکت کی مدنی التجاء ہے، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قاطع بھی سنتوں کی تربیت کے لئے قرید شرید، شہر شہر، ملک بملک سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سنر پرآمادہ کیجئے اور آبیس تیار کر کے مدنی مرکز بھیج دیجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے سنر پرآمادہ کیجئے اور آبیس تیار کرکے مدنی مرکز بھیج دیجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے سنر بھی کا کوئی عزیز مدنی قاطع کا مسافر بن گیا تو اُس کے ساتھ ساتھ آپ کا سافر بن گیا تو اُس کے ساتھ ساتھ آپ کا سید بھی مدید بن جائے گا۔

خوش نصیب اسلامی بہین فکر مدید کرتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کرتی ہیں، آپ بھی 63 مدنی انعامات کا کارڈ حاصل سیجئے اور روز اندائے پر کرنے کا معمول بناسیئے اور ہرمدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندرا پئی حلقہ ذمہ دار اسلامی بہن کو جمع کرواد ہے کے ان شاء اللہ عزوجل اس کی برکت سے پابندسنت بننے، گنا ہوں سے نفرت كرنے اور ايمان كى حفاظت كے لئے كر صنے كاذ بن بنے گا۔

ہراسلامی بہن اپنا ہید ٹی ذبن بنائے کہ جھے اپنی اورساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ان شاءاللہ عزوجل

اپی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پڑھل اور ساری ونیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ ان شاءاللہ عز وجل اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سربلندی کے لئے نیکی کی دعوت دعام کرنے کی توفیق عطافر مائے ، اللہ تعالیٰ دعوتِ اسلامی کی دن گیار ہویں رات بار ہویں ترقی عطافر مائے۔

----

# فضيلت بنمازا درابميت بنماز

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ آمَا بَعْدُ افْاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوْهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَىٰ اللَّهَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ السَّهِ السَّهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَوْرَ اللهِ

## ﴿ فَضِيلَت دوردياك ﴾

حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی الله تعالی عند نے فضائل درود من کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا: میں (فرائض کے علاوہ) اپناسارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، اس پرسرکار مدینہ بقرار قلب وسید صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لئے کافی نوگا اور تمہارے گنا ہوں کے لئے کفارہ ہو صائے گا۔ (قدی رائد یہ بیٹر)

وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام اُس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود اُس کے خطبے کی ہیت یہ لاکھوں سلام

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ عَيْدُولِنَّهُ پیاری اسلامی بہنو ابر عاقل بالغ اسلامی بھائی اور بہن برروزانہ یا فیج وقت کی نماز فرض ہے نماز کے فرض ہونے کا جوا ٹکارکرے وہ کا فرہے ایک بھی نماز جان بوجھ كرونت گزاركريز هنا (يعني قضا كرنا ) كبيره گناه باورمعاذ الله بالكل بى نه يز هنامه تونمایت بی تخت کبیرہ گناہ ہے بدشمتی ہے آج مسلمانوں کونماز کی بالکل پرواہ ہی نہیں ر ہی۔ ہماری معجدیں ویران رہتی ہیں۔آ ہے! نماز کے فضائل پڑھے اور دیکھتے اللہ عزوجل نے ہم پر نماز فرض کر کے خود ہم پر ہی احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی محنت کریں نماز پڑھیں تو اللہ عز وہل ہمیں کنناز بردست اجر وثواب مرحمت فر ما تا ہے الله عزوجل نے قرآن مجید میں جا بجانمازی تاکید فرمائی ہے ارشاد ہوتا ہے وَآقِم الصَّلُوةَ لِلِهُ كُوى : اورميرى يادك لي نماز قائم ركا-الله عز وجل ایک دوسرے مقام پرارشاد فرماتا ہے۔ إنَّ الصَّلُوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُونًا ترجم كزالايمان " ب شک نمازمسلمانوں پرونت باندھا ہوافرض ہے (به ١٢٥) آج كل ہم نے برى تى كرى ہاوراوقات معلوم كرنا ابكوئى مشكل بات ہی نہیں۔ وقت معلوم کرنے کے لئے گوڑیاں موجود ہیں۔ پہلے لوگ سورج جا نداور ستاروں کو دیکیے کر وقت معلوم کرتے تھے۔ نماز کے لئے اوقات اب ہی انہیں ذرائع

ستاروں کو دیلیو کر وفت معلوم کرتے تھے۔نماز کے لئے اوقات اب ہی انہیں ذرالغ سے معلوم کر کے توقیت دان علاء ہماری سہولت کے لئے، اوقات نماز کا نفشہ تیار کرتے ہیں اور عموماً ہماری مساجد میں بینششے آ دیزاں ہوتے ہیں۔

### مرنمازایخ دفت میں ہی پڑھنا چاہئے:

سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز وجل کی بارگاہ میں میں سب بندوں سے زیادہ عظمہ تا والے لوگ وہ میں جوسور ج اور جا ند کا دھیان رکھتے ہیں۔ساتھیوں نے کہا:اے ایو در داءرضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اس سے موذن مراد ہیں؟ فرمایانہیں بلکہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جونماز کے وقت کا خیال رکھتے ہیں۔

(تنبيه الغافلين)

ام المونین سیّدتنا عاکشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے تا جدار مدینه صلی الله علیہ وآلہ و ملم ارشاد فرماتے ہیں۔الله عزوجل ارشاد فرماتا ہے اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پرعہدہ کہ اُسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں واخل کروں۔(حاکم)

### نماز بره هيا كي ايمان افروز حكايت:

حضرت سيدنانوح على نبينا وعليه الصلوة والسلام كي قوم برطوفان آيا توالله متبارك و تعالی عز وجل نے حضرت نوح علیہ الٹلام کو حکم دیا کہ جو اللہ عز وجل کے برگزیدہ بندے ہیں اُن کواینے ساتھ لے لواور مشی میں سوار ہوجاؤ۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیااورا کیک بڑھیا ہے وعدہ فر مالیا کہ جب طوفان آئے گا تو میں تم کوبھی ساتھ مشتی میں لے لوں گا۔ مگر جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو أس بره هیا کے متعلق خيال نه آيا ـ طوفان آ كرا پي تابهال مياتا رما آور برهيا آپ مكان مين نماز مين مشغول رہی ۔طوفان گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اچا تک بڑھیا کا خیال آیا اور بے حدافسوں ہوا۔ جب آپ علیہ السلام اُس کے مکان کے ماس سے گزرے تو دیکھا کہ بڑھیا اپنے مکان میں موجود ہے اورعبادت میں مشغول ہے۔ آپ عليه السلام في أس كوسلام كيابره هيابولي! كياطوفان آگيا- آپ عليه السلام في فرمايا محترمه! طوفان قوآ كرگز رجمي گيا-كياآپ كوخرنبيس بهوئى؟ برهيابولى! واقعي مجھے تو طوفان کےمطلق خبر ہی نہ ہوئی۔ میں تو یہاں نماز میں مصروف تھی ہرنماز پیچیلی نماز کے بعد ہونے والا گناہ ہرنماز پچیلی نماز کے بعد ہونے والا گناہ مٹادیتی ہے۔

### ہر نماز تچیلی نماز کے بعد ہونے والے گناہ مٹادیتی ہے:

حفرت حارث رضی اللّٰد تعالیّ عندروایت کرتے ہیں کہ حفرت عثان رضی اللّٰد تعالی عندایک دن تشریف فرما تھے اور ہم بھی بیٹھے تھے کہ موذن آ گیا۔حضرت عثان رضی الله تعالی عندنے یانی منگوا کر وضوکیا پھر فرمایا کہ میں نے مدنی تاجدار صلی الله علیہ وآلبہ وسلم کواسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔اور میں نے سرکاریدینہ صلی الله علیه وآلبه وسلم کویه ارشاد فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جوشخص میرے اس وضو کی طرح وضوكرے چروہ ظہركى نماز پڑھے تو اللہ عز وجل أس كے گنا ہوں كومعاف فرما دیتا ہے(لیمنی وہ گناہ جوفجر کی نماز اوراس ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے ہوں \_ پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہراورعصر کے مابین ( جے کے ) گنا ہوں کومعاف فرما ویتاہے پھر جب مغرب کی نماز پڑھتاہے تو عصرا ورمغرب کے درمیان کے گناہوں ، کومعاف فر مادیتا ہے کھر ہوسکتا ہے کہ رات بھروہ لیٹ کر ہی گز اردے اور کھر جب اُ ٹھ کروضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجرے مابین (چے کے ) گنا ہوں ک بخشش ہوجاتی ہےاور یہی و منیکیاں ہیں جو بُرائیوں کو دورکر دیتی ہیں۔

### نمازے گناہ دھلتے ہیں:

حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں که سرکار دو جہاں مدنی آ قاصلی اللہ عليه وآلبوسلم كافرمان عالى شان ہے اگر تمبارے كى كے حن ميں نهر ہو۔ ہرروز وہ يانچ ارأس میں خسل کرے تو کیا اُس پر پھی میں رہ جائے گا۔لوگوں نے عرض کیا جی نہیں آپ ملی الله علیه وآلبه وسلم نے فرمایا۔ نماز گناموں کوایسے ہی دھودیتی ہے۔ جبیبا کہ یانی میل کودھوتا ہے۔ (ابن ماجہ)

### عيسى عليه السلام اورميلا كچيلا جانور:

ایک و فعسیدناعیسی علی نیمنا وعلیه الصلاق و سلام دریا کے کنارے کنارے جارہ بستے۔ وفعتہ آپ علیه السلام کی نظرایک سفید تو رائی رنگ کے جانور پر پڑی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ وہ جانو روریا کی میلی کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہورہا ہے۔ جس سے اُس کا بدن میلا ہو جاتا ہو گیا۔ پھر وہ جانور دریا کی میلی کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہورہا ہے جس سے وہ پھر اجلا ہو جاتا ہے۔ بہی عمل اُس جانور نے پانچ مرتبہ کیا۔ حضرت عیسی روح الشعالی نیمنا وعلیہ الصلاق والسلام کو جانور کے اس فعل سے تجب ہوا حضرت جبرائیل علیہ الصلاق والسلام نے والسلام کو جانور کے اس فعل سے تجب ہوا حضرت جبرائیل علیہ الصلاق والسلام نے آپ کو متعجب و کیور فرمایا کہ اے حضرت عیسی علیہ السلام! بیرجانور جوانا پولوری اُن کے گناہ ہوں کی مثال ہے اور ریمی گیڑا اُن کے گناہ کی مثال ہے اور ریمی کا ناہ وں کی مثال ہے ہیکچڑ میں لوٹنا اُن کے گناہ کرنے کی مثال ہے ہیں جس طرح سے جانور کیچڑ میں لوٹا اور نہا کر پاک وصاف ہوگیا ای طرح اُمت جمد میصلی الشعابیہ وہ آلہ وہ کم کے گناہ گاران پانچ نماز وں کے سبب اپ کا ناہوں سے بیاک وصاف ہوگیا گناہوں سے بیاک وصاف ہوگیا گناہوں سے بیاک وصاف ہو جا کیں گے۔ (زعة ابهاں)

پیاری اسلامی بہنوا یہ ہماری کس قدرسعادت مندی ہے خوش قسمتی ہے کہ اللہ عزوجل نے ہم پر نماز فرض فرمائی اور بتقاضائے بشریت جوگناہ ہم سے مرز دہوجاتے ہیں۔ وہ نماز کی برکت سے اور اپنے فضل وکرم سے ہمیں معاف فرمایا وکرتا ہے۔ یہ واقعی ہمارے پر وردگار کا بے حد کرم ہے اللہ عزوجل کے اس کرم کے فرانے کو جونہ لوٹے وہ کس قدر برفصیب اور محروم ہے۔

فخرى نمازى فضيلت:

حضرت سيدنا عبدالله ابن عمرضي الله عنهما سيروايت ب-سركار مدينه سلى الله

علیدوآ لدوسلم ارشادفرماتے ہیں۔جوسیح کی قماز پڑھتاہے وہ شام تک اللہ عز وجل کے ذمہیں ہے۔ (طرانی)

ایک دوسری رویت میں ہےتم اللہ عزوجل کا ذمہ نہ تو ڑوجو اللہ عزوجل کا ذمہ تو ڑے گااللہ تعالیٰ اُسے اوندھا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا (طرانی)

شيطان كاساتقى:

جوکوئی اسلامی بھائی فجر کی نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے مجد میں حاضر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایمان کا جینڈ اہوتا ہے ادر جو بدنصیب بغیر نماز فجر ادا کئے باز ارکوجا تا ہے شیطان بھی اُس کے ساتھ ہولیتا ہے چنا نچہ حضرت سید ناسلمان فاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تا جدار مدین سلمی اللہ علیہ وآلہ وکلم ارشاد فریاتے ہیں جوجع کی نماز کو گیا۔ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا ادر جوجع باز ارکو گیا ابلیس کے جوجنڈے کے ساتھ گیا ادر جوجع باز ارکو گیا ابلیس کے

ساتھ گیا۔(ہنہہ) نماز فجر ماجماعت|داکرنے کی فضلت:

جوکوئی خوش نصیب اسلامی بہن فجر کی نماز جماعت کے وقت ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہے۔
سعادت حاصل کرتی ہے قو دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی فضیلت حاصل ہوتی ہے
کہ سوئے رہنے کے باوجود اُسے ساری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ سے موقو فا روایت ہے کہ جو نماز صبح کے لئے ثواب ہو کر حاصر ہوا۔ گویا اُس نے تمام رات قیام کیا اور جو نماز عشاء کے لئے حاضر ہوا گویا اُس نے تھی رات قیام کیا اور جو نماز عشاء کے لئے حاضر ہوا گویا اُس نے تھی رات قیام کیا۔

فخروعشاء على ليس دن باجماعت برا صفى والاجهنم سے برى كرديا جاتا ہے: جوكوئى خوش نعيب اسلامى بهن فجر وعشاء كى نماز مسلسل عاليس روزتك بابندى کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے وہ جہنم اور منافقت کی مصیبت ہے آزاد کر دی جاتی ہے جیسا کہ حضرت سیر ناانس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے سر کار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ جس نے چالیس دن فجر وعشاء با جماعت پڑھی اُس کو اللہ تعالیٰ عز وجل دو برا ، تیں عطافر مائے گا۔ ایک نار سے دوسری نفاق ہے۔

### دوزخ سے آزادی:

جوکوئی خوش نصیب اسلامی بهن مسلسل چالیس دن تک عشاء کی نماز پابندی سے اداکر لیتی ہے وہ دوز خ سے آزاد کردی جاتی ہے جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارہاد فرمایا جومجد میں باجماعت چالیس راتیں نماز عشاء پڑھے کہ رکعت اولی فوت نہ ہو۔اللہ تعالی عزوجل اُس کے لئے دوز خ سے آزاد کی لکھ دیتا ہے۔ (این باجہ)

## چور بھی اگرضی نماز پڑھے تو سڈھرسکتا ہے:

سرکار مدینه سلی الله علیه و آله وسلم کی بارگاه میس عرض کیا گیا که فلال شخص رات کو نماز پڑھتا اور صبح کو چوری کرتا ہے آپ صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا یعنقریب نماز اے بُر عظل سے روک دے گی۔ (کاونة انقلب)

### ایک عجیب وغریب واقعه:

نماز بُرائیوں سے بچاتی ہے "کے ضمن میں حضرت عبد الرحمٰن منصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نزبۃ المجالس" میں ایک عجیب وغریب حکایت بیان فرمائی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور شب وروز اُس کے فراق میں ہے قرار دہنگے لگا۔ آخر کار ہمت کر کے اُس نے ایک چھی کھی اور اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے وصال (ملاپ) کا طالب ہوا۔ وہ خاتون نہایت شریف خاندان سے

تعلق رکھتی تھی (میک اپ کر کے تعلیم یافتہ جاہل اور بے حیاعورتوں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں بے پردہ پھرنے والیوں میں سے نہ تھی۔ ندأس نے بھی کسی غیر مرد کے ساتھ بنس ہنس کر بے تکلفی کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ کیوں کہ اُس کومعلوم تو تھا کہ کی غیر مرد کے ساتھ بے تکلف ہونا بلکہ اُس کے سامنے بے پردہ آ جانا بیسب گناہ ہادر اِس قتم کی حرکت کوئی غیرت مندخاتون کرتی ہی نہیں۔ بلکہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ چنانچہوہ اپنے زبروی کے عاشق کی چٹھی یا کر بھنبپ گئے۔ چونکہ شادی شدہ بھی تھی اور أسے اپنے شوہر نامدار کے حقوق کی بھی خبرتھی۔ کہ شوہر کی نافر مانی سے دنیاو آخرت میں تباہی اور بربا دی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔لہذا کچھ سوچ تمجھ کر وہ چھی اینے شو ہر نامدار کی خدمت میں پیش کر دی۔ اُس کا شوہر نہایت ہی پر ہمیز گار ہونے کے ساتھ ساتھ عظمندی بھی تھا (اہمقوں اور بے شرموں کی طرح کبھی اُس نے اپنی بیگم صاحبہ کو فیشن کرا کے بےشرموں اور بے حیاؤں کی فہرست میں اپنا نام بھی نہیں تکھوایا تھا۔ اُس نے اپنی بیگم صاحبہ کونماز اور سنتول اور پردہ کی تربیت دے کر کامل مومنہ بنایا تھا۔ نا دانوں کی طرح فیشن کی تپلی بنا کر اُس کے ساتھ فخش اور اُلٹے سیدھے گانے من کر ڈ رامہ دیکی کر اُسے''مومنہ'' ہے''میم صاحب' نہیں بنا دیا تھا) اِسے اپنی زوجہ پر پورا اعتاد تھا۔ دونوں ایک دوسرے ہے بالکل خوش تھے اور از دواجی زندگی نہایت ہی خوشگوارتھی۔حسن اتفاق ہے وہ ایک معجد پیں امامت بھی کرتا تھا۔للبذا اُس چٹھی کے جواب میں اپنی زوجہ بی کی معردت أس نے بيہ جواب دلوايا كد پہلے فلاں مبديس فلاں امام کے بیچھے متواتر چالیس روز پانچوں وقت باجماعت نماز ادا کرو۔ پھر آگ ديكها جائے گا۔ مرتا كيانه كرتا بيچاره عاش جوهم اائس نے شرط منظور كرلى اوريابندى سے نماز باجماعت شروع کر دی۔جوں جوں دن گزرتے گئے۔نماز کی برکتیں اُس بر آ شکار ہوتی چلی گئیں جب چالیس دن گزر گئے تو اُس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔

چنانچە يەپىغام جىنج ديا\_

محترمہ! نماز کی برکت سے میری آ کھ کھل کئیے۔ میں معاد اللہ عزوجل حرام کاری کے خواب دیکٹ تھا۔لیکن اللہ عزوجل کے کروڑ ہا کروڑ شکر کہ اُس نے جھے تیری محبت سے چین کاراعطا کر دیا ہے اور اب میرے دل میں اپنے رہ عزوجل کی محبت موجیس مارر ہی ہے۔ الحمد للہ عزوجل میں نے تیری محبت اور اپنی بدئیتی سے تو بہ کر لی ہے اور تجھ سے معافی کا طلب گار ہوں!

جب اُس نیک خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو سنتوں کا در در کھنے والا نیک مردا کیک بگڑے ہوئے اسلامی بھائی کی اصلاح کی خوشنجری پاکر مسربت سے جھوم اُٹھا۔اوراُس کی زبان سے بے ساختہ بیجاری ہوگیا۔

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْمُ فِي قَوْلِهِ!

اِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُو! (ب١٩١) يعنى ربِّ عظيم نے بالكل سِج فرمايا بـ شك نمازمُنْ كرتی ہے بـ حيائی اور ئى دىد سىست

پیاری اسلامی بہنو! دیکھا آپ نے؟ نماز کی برکت سے ایک عاشق ناشاوراہ راست پرآ گیا اوراُس کے دل میں مالک حقیق کاعشق موجیس مارنے لگا اوراُس سکون قلب حاصل ہوگیا۔ اور واقعی اللہ عز وجل اوراُس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے ہی الی کہ جس خوش نصیب کو بیچاشی نصیب ہوجائے وہ

یقیناً پھر کی اور سے دل لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کو ہے جھھ سے عشق وہ قسمت کا دھنی ہے ہاں ہاں وہ غنی ہے اُلفت ہے تیری رحمت باری کا خزینہ یا شاہ مدینہ عظامیہ

#### نمازایمان کی علامت ہے:

منیة المصلی میں ہے کہ ارشاد فرمایا ہر شے کے لئے ایک علامت ہوتی ہے ایمان کی علامت نماز ہے۔

### نماز كاخوب خيال ركھو:

حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نماز کا خوب دھیان رکھو! کہ وہ اہل ایمان کا ایک بہترین وصف (خوبی) ہے اللہ عن وجل کے کروٹر ہا کروٹر احسان کہ اپنے پیار ہے مہیب سلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کی اُمت میں ہمیں پیدا فرمایا اور ہماری بخشش کے بیثار ذرائع مہیا کئے۔ یہاں تک کہ کروروں کے فیل بھی بہت سارے مسلمانوں کی گری بن جاتی ہے چنا نچہ

#### رحمت ہی رحمت:

حضرت لیٹ رضی اللہ عنہما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کرتے ہیں کہ میری اُمت بخش کی ہے اللہ تعالی عز وجل ان کے اخلاص اور ان کی دعاؤں ان کی نماز اور ان کے کمز ور تا تو ال افر اد کے طفیل عذاب کو ان سے دور فر مادیتا ہے۔ (حبیہ الانسین) اللہ عز وجل کے نیک بندوں کی نمازیں چونکہ فلا ہری و باطنی آ واب اور سنتوں سے تھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لئے اُن کی نمازوں کا انہیں خوب فیض ملا کرتا ہے۔ اور اُن کی دعاؤں ہیں بھی ہڑی تا ثیر پیدا ہوجاتی ہے یہ حضرات جب ہاتھ اُٹھا دیے ہیں تو اللہ عز وجل اِن کی دعاؤں ہیں کہ عاکو یقینا رونہیں فرما تا۔ اس سلسلے میں ایک ایمان افروز حکایت پڑھے اور جھو ہے ؟!

### نمازی برکت سے گھوڑ ازندہ ہو گیا:

حضرت امام تحقی رحمة الله تعالی علیہ چند رفقاء کے ساتھ سفر فرما رہے تھے اس

دوران راہ میں اُن کا گھوڑا مرگیا۔ رفقائے سفراُن کی عظمت وشان سے واقف ہے۔ چنانچہاُ نھوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ اپناسامان ہمیں وے دیجئے تاکہ اسے اپنی سوار یوں پررکھ لیس۔ حضرت امام تمخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے پیند نفر مایا اور ساتھیوں سے فرمایا۔ فرمایا۔ فرمایا۔ فرمایا۔ فرمایا۔ در رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالی عزوجل کی جناب میں دعا کے لئے مایہ کے فور اُوضوکیا۔ دور کعت نفل پڑھ کر اللہ تعالی عزوجل کی جناب میں دعا کے لئے محمد دہ گھوڑے میں حرکت پیدا ہوگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اُٹھ کر کھڑ اہوگیا۔

بچسات برس كا موجائة وأسي نماز كاحكم دو:

سر کار مدینے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب تمہارے بچے سات برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حتم دواور دی برس کے ہوجا کیں تو مارکے پڑھاؤ۔

(ايوزاؤد)

گھرے پاک صاف ہوکر باوضونماز کے لئے مسجد کی طرف چلیں تو ہرقدم کے عوض ایک نیکی ملتی ہے اور فی قدم ایک درجہ بھی بلند ہوتا ہے چنا نچہ حضرت سیدنا ابو ہریدہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے تا جدار مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاوفر مایا، جوشف اپنے گھر سے طہارت و وضوشل کرئے فرض اوا کرنے کے لئے مسجد کو جاتا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ محو (معاف) ہو جاتا ہے اور دوسرے پر ایک ورجہ بلند ہوتا ہے۔ (مسلم ریف)

مناانگارول سے کھیلتارہا:

سیدنا حضرت عیسی روح الله علی نیمنا وعلیه الصلو ة والسلام کامبارک زماند تھا۔ ایک عورت نیک اور صالح تھی۔ اُس سے ایک مرتبہ تنور میں روٹیاں لگائیں۔ ابھی روٹیاں

توريس بى تقيس كەنماز كاوقت بوگيا عورت نے وضوكيا اورنماز شروع كردى -شيطان نماز کی بیر یابندی دیکھ کرجل بھن کر کہاب ہو گیا۔عورت کے ایمان میں خلل ڈالنے کے لئے اُس نے ایک عورت کا روپ دھارا۔اوراُس عورت کے پاس آ کر بولا۔ بی بی! تیری روٹیاں تنور میں جلی جارہی ہیں۔گرجن لوگوں کوآتش دوزخ میں جلنے کا ڈر ہو! اور دلوں میں ایمان بھی کامل ہوروٹی کی فکر اُنہیں عبادت سے کب ہٹا سکتی ہے؟ اُس اللهُ عزوجل کی نیک بندی نے شیطان کی بات پر بالکل توجہ نہ دی۔ بلکہ نماز ہی میں مشغول رہی۔شیطان نے جب دیکھا کہ عورت براس کے فریب کا پچھا اثر نہیں ہوا۔ اُس نے عورت کے نتھے منھے جیے کواٹھا کر تنور کے گرم گرم انگاروں پرڈال دیا۔ ای اثناء میں اُس نیک عورت کا خاوند گھر آیا۔ اُس نے دیکھا کہ اُس کا بچیتنور میں گرم ا نگاروں سے تھیل رہا ہے مشخص سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ اسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ اُس نیک خاتون کومیرے ماس لاؤ۔ جب وہ حاضر ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام نے أس سے یوچھا۔اے بی بی اُتو کون سائیل عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے بیدوا تعدرونما موا؟ نیک خاتون نے عرض کی!اےروح اللہ علیہ السلام!صرف اتنی می باقی ہے کہ جب بے وضو ہوتی ہوں۔اور جب وضو کر لیتی ہوں تو نماز کے لئے کھڑی ہو جاتی ہوں۔اور جب کسی کوکوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس کی حاجت پوری کرتی ہوں۔اور جو تکالیف لوگوں کی طرف سے پہنچی ہیں۔اُن پرصبر کرتی ہوں۔(زہۃ الجاس)

کیا ہاری اسلامی بہنیں اس ایمان افروز حکایت ہے درس حاصل کریں گی؟ ہو سکتا ہے کہ گھر کے کام کاج اور دھونے پکانے کے بہانے اور منے ، منیوں کی پرورش کا عذر کر کے وہ دنیا میں کسی کوقائل بھی کردیں لیکن کیا یہ جیلے بہانے قیامت میں بھی چل جائیں گے؟ کیا ہے افسوس کا مقام نہیں؟ کہ آج ہماری اسلامی بہنوں کے پاس 1.1

''شاپنگ'' کے لئے تو دقت نکل آتا ہے۔گلیوں، بازاروں میں بے پردہ پھرنے اُلیٰ سیدھی نمائشوں اورمیلوں جھیلوں کی رونق پڑھانے تفریح گاہوں اورسینما گھروں میں جانے بلکہ خودا پنے ہی گھر میں ٹی وی بلکہ وی۔ی آر پر گھنٹوں فلمیں اورڈ رامے دیکھ کر گناہ کا ارتکاب کرنے کا وقت تو نکل آتا ہے کیکن افسوس صدافسوں!اگروفت نہیں ملتا تو نماز کے لئے نہیں ملتا۔

# نماز کے بغیر آ دمی کس کام کا؟

۲۸ ذوالحجس سے کونماز فجر میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرایک مجودی غلام ابولولو فیروز نے قا تلانہ حملہ کرکے چھکاری زخم لگائے وہ اس بذموم مقعد کے لئے پہلے ہی محراب میں چھپا بیٹھا تھا۔ جونہی امیر الموثین حضرت سیدنا عمر فااروق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے نماز کی نیت بائدھ کرسورہ فاتحہ کی قر اُت شروع کی۔ اُس نے محراب سے نکل کر آن کی آن میں آ ہے کوزخی کر کے گراد یا۔ حضرت عبد المرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فورا آ گے بڑھ کر مختصراً نماز پڑھائی۔ قاتل نے بھاگنے کی کوشش عوف رضی اللہ عنہ نے فورا آ گے بڑھ کر مختصراً نماز پڑھائی۔ قاتل نے بھاگنے کی کوشش میں کئی اور صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ) کوزخی کیا اور آثر جب دیکھا کہ گرفتار ہوگیا ہے تو خودکشی کرئی۔

حضرت سيدنا عمر فاردق رضى اللد تعالى عند كوا تفاكر گھر لايا گيا ہوش ميں آئے تو سبب سے پہلے بات بيرى كه ' نماز كاوفت ہے؟ لوگوں نے كہا تى بال اتو سيدنا فاروق اعظم رضى الله عند نے فر مايا بيجھے تبلدرخ كر دواورا كا حالت ميں نماز اواكى اور فر مايا: الله تبارك و تعالى كاشكر ہے كمائں نے جھے بيفرض اواكر نے كى تو فيق عطا فر مائى ۔ جھلا نماز كے بغير آ دى كس كام كا ہے؟ پھر آ پ رضى الله تعالى عند نے بوچھا ميرا قاتل كون ہے؟ لوگوں نے اُس جوى غلام كا نام لياتو سيدنا فاروق اعظم رضى الله تعالى عدد نے فر مايا: الحمد الله تعالى وجہ سے كوئى ملمان نہيں اور نه مير نے قبلى كى وجہ سے كوئى فر مايا: الحمد الله عز دجل! ميرا قاتل كوئى مسلمان نہيں اور نه مير نے قبلى كى وجہ سے كوئى

ملمان جہنم کا اید سن بنا۔ نماز کے بے شار نوا کد وفضائل ہیں۔ و نیا میں بھی اس کی برکتیں ہیں اور آخرت میں بھی اس کی بے شاریہ برکتیں ہیں اور سب سے بری فضیلت بہے کہ نماز رضائے الٰہی عزوجل کا ذرایعہ ہے۔

نماز سےروزی میں برکت ہوتی ہے:

حضرت جعفر بن محمد رحمة الله تعالى عليه سيدوايت ہے كه مدنى سركارصلى الله عليه وآلہ وسلم كافر مان عاليشان ہے كہ نماز الله عزوجل كى رضا كاذر بعيد ہے۔ ملائكه كى محبت

' انبیاء غیبم السلام کامحبوب عمل ہے۔معرفت کا نور ہے ایمان کی اصل ہے۔ دعاء کی قبولیت کا سامان ہے دشنوں کے مقابلہ میں ہتھیار ہے۔ شیطان کی ناراضگی کا سامان ہے اعمال کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہے رزق میں برکت کا ذریعہ ہے جسم کی

راحت کاسبب ہے۔

رادی اور ملک الموت کے درمیان سفارتی ہے قبر کا چراغ ہے قبر کے اندر پچھو فیمازی اور ملک الموت کے درمیان سفارتی ہے قبر کا چراغ ہے قبر میں نمازی کی مونس و ہے۔ مگر کئیر کے لئے جواب ہے۔ قیامت تک کے لئے قبر میں نمازی کی مونس و شمنو ارجہ وگ ۔ شمنو ارجہ وگ تاج اور بدن کا لباس بنے گی اُس کے اور دوز خ کے درمیان حاکل ہو گی۔ اللہ عز وجل کے حضور مومین کے لئے جمت اور دلیل بنے گی۔ میزان ممل میں انتہائی وزنی ہوگ ۔ بل صراط پر ہے گر رنے کا ذریعہ ہوگی اور جنت کی تجی ہوگی۔ اس لئے کہ نماز اللہ عز وجل کی با کیزگی اور حمد وثناء عظمت و کبریائی کے بیان ہر قر اُت اور دعا پر شمنل ہے اور اے دقت پراداکر ناہی تمام اعمال سے افضل عمل ہے۔ دعا پر شمنل ہے اور اے دقت پراداکر ناہی تمام اعمال سے افضل عمل ہے۔ دعا پر شمنی ا

اللہ عزوجل کے نیک بندے نماز وعبادت کے ذریعہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں ایک خاص مقام حاصل کر لیتے ہیں اُن کے دل میں خوف خداعز وجل رائخ ہو جا تا ہے۔ وہ کا ئنات کی کسی شے سے مطلق نہیں گھبرائے۔ بلکہ درندے تک اُن سے ڈرتے ہیں اوراُن کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔

شيرسامان كي حفاظت كرتار بإ:

حضرت عرده بن عقبه رحمة الله تعالى عنه كى زندگى كا زياده تر حصه جهاد ميں گزرا ے- آپ رحمة البدعليه جهاد كے موقعوں پر دن كوميدان كارزار ميں ہوتے اور شب كو نماز پڑھتے۔ضرورت پیش آ جانے پر آپ رحمۃ الله تعالی علیہ فوجی سامان کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ای طرح شب کوفوج نے سامان پر پہرہ دے رہے تھے کہ شیر کی دہاڑ سنائی دی۔ شیر قریب آیا تو آپ نے اُسے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور فوجی سامان کی حفیظت اُس کے سپر دکر دی اور خود نماز میں مشغول ہو گئے ۔ مبح کا ذب تک آپ رحمۃ الله علیہ بہت ہی اطبینان اور خشوع وخضوع سے عبادت خداعز وجل میں مصروف رہے اور شیر اُس خیمے کے چاروں طرف چکر لگاتار ہااور سامان کی حفاظت کرتار ہا۔ یہاں تک کہ آپ منے کی نمازے فارغ ہوئی۔ خیمے کے قریب پنچے تو شیر کی طرف ذیکھ کر مسکرائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اوا کیا اور شر کو چلے جانے کی اجازت دی شیر خاموثی ہے چلا گیا خوش نصیب ہی نماز پڑھتے ہیں اور جو بے چارے بدنصیب ہوتے ہیں اُن کا دل نماز میں لگتا ہی نہیں اور وہ میجد سے بھا گئے ہی کی فکر میں رہتے ہیں اور یہ بھی یا در کھئے کہ نماز پڑھنے والا اللہ عز وجل پر کوئی احسان نہیں کرتا بلکہ خود اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کسی کونماز کی تو فیق عطا فرما

### بر بزارفرشة ساته ساته نماز يرهة بن

الله عزوجل اپنے تین بندول سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ! حضرت خالہ بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ عز وجل تین

آ دمیوں کے سبب فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔

1- ایک وہ آ دمی جوچیٹیل میدان میں اذان اورا قامت کہہ کرا کیلانماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزوجل فرما تا ہے۔میرے بندے کودیکھو جوتنہا نماز پڑھتا ہے میرے سواا ہے کوئی نہیں دیکھ رہاجاؤستر ہزار فرشتے اُس کے پیچھے نماز اداکرو۔

دوسرے اُس آ دمی پر جورات کو اُٹھ کر تنہائی میں نماز پڑھتاہے تجدہ میں جائے

اوراس حالت میں (اگر اتفاق ہے) نیند آجائے تو اللہ عز وجل فرما تا ہے۔ میرے بندے کو دیکھو! اُس کی روح میرے پاس اورجسم میرے حضور مجدہ ریز

عب-ا 3- تیسرے اُس آ دمی پر جو گھسان کی جنگ میں ثابت قدم رہا جی کہ شہیر ہو گیا۔ (حیسانواللین)

پہاڑ کی چوٹی پراذان دے کر تنہانما زیڑھنے والاجنتی ہوجا تاہے:

پیاری اسلامی بہنو! اس حدیث پاک ہے کوئی ربہ نہ سمجھے کہ جماعت کے نماز پڑھنے سے تنہانماز پڑھنا افضل ہے ہرگڑ اییانہیں۔ یفضیات توالیے جنگل، بیابان اور پہاڑ وغیرہ کے لئے ہے کہ جہاں بندہ تنہا ہواورکوئی ایی معجد بھی نہیں کہ جس میں جا کر باجماعت نماز اداکر سکے۔

اِس کی تا سُدِیس مشکوٰ ۃ شریف کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں تا جدار مدینہ سلی اللّٰدعایہ و ٓ الہ وسلم نے حضر بت عقبہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے فر مایا ہے تیرار ب

عزوعل اُس بكرى كے چروا ہے بہت خوش ہوتا ہے جو پہاڑ كى كى خير كى چوٹى پراذان یکارتا ہےاورنماز پڑھتا ہے۔اللہ عز وجل اپنے فرشتوں سے فرما تا ہے کہ میری اس بندے کودیکھو، مینماز قائم کرتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے بے شک میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز وجل ہمیں تمام تر ظاہرین وباطنی آ داب کے ساتھ نمازیں اداکرنے کی تو فی عطافر ما۔

المِينُ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِين

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاَصْحابِهِ ٱجُمَعِين میشی بہنو:

اگرآپ رضائے الی کو پانا چاہتی ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول ہے وابسة ہوجائے، اپنے حلقے میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے سنتوں بجرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجئے ؟ان شاءاللہ اس کی برکت ہے آپ کا سینہ مدینہ

الحمد للددعوت اسلامی کے مہلے مہلے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں،خوش نصیب اسلامی بہنیں گھر گھر نیکی کی دعوت کی وهومیں مجارہی ہیں۔آپ مجى نيكى كى دعوث عام كرف مين لك جاسية ،سنت رسول صلى الله عليه وآله وسلم ا پنائے ۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللّٰدعنہا کی نورانی سیرت اپنا ہے اور دونوں جہانوں میں عزت یا ہے۔

الله تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت وریاضت میںمصروف رکھے اور اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ برکار بندر <u>کھ</u>ے

امِيْنُ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْنِ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَٱصْحابِهِ ٱجْمَعِيْن

# بےنمازی کاانجام

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيْنَ آمَّا بَعُدُافَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّمْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَـلَى الِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللهِ وَعَلَى الِكَ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ

## ﴿ فضیلت دورد پاک ﴾

آ قائے دوعالم، شہنشاہ بن آ دم، رسول اکرم، نور مجسم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: بروز قیامت لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ خض ہوگا جس نے مجھ پرزیادہ درود پڑھا ہوگا۔

(آبِكُوژ بحواله كنزالعمال، جلد ۲، صفحه ۴۸)

ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول الدّسلی الله علیه وآلہ وسلم نے فر مایا: بے شک قیامت کے دن اِس کی جولنا کیوں اور دشوارگز ارگھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کمٹر ت سے درود پڑھا ہوگا۔

(آب کور سفر ۳۷ بواله القول البدیع سفر ۱۳۱۱) کشتی نوح مین، نام نمرود مین، بطن ماهی مین، بونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی الے صل علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آگیا

### Marfat.com

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكِم بِنَمازى كى سزائين:

ميشى ميشى اسلامى بېنوا الحمد الله عز وجل جم مسلمان بين اورمسلمان كا هر كام الله

عزوجل اورأس كے بيارے عبيب صلى الله عليه وآله وسلم كى خوشنودى كے لئے ہونا

چاہئے مگر بدشمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے رائے سے دور ہوتی جارہی ہے شار ہاتی میں جمعید طرح ملے کی میں میں میں کر کے میں کا

شایدای وجہ ہے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضدار،کوئی گھریلو ناچا قیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگدست و بےروز گار،کوئی اولاد کا

علب قارمیجنو نون نامرمان اولادی وجدسے بیزار، انفرس ہرایک ہی ندمی مصیبت میں گرفتار ہےاللہ عزوجل قر آن پاک میں فرما تاہے۔

وَمَا آصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيُدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ

کٹیٹیو ۵(النفودی آیت ۳۰) ہے اور تنہیں جومصیبت پنجی وہ اس سب سے ہے جو تنہارے ہاتھوں نے کمایا

اور ہیں جو مصیبت بین وہ آئی سبب سے ہے جو نمبیارے ہا تھوں نے کمایا اور بہت کچھ تو معاف کر ویتا ہے۔

میشی مبیثی اسلامی بهنو!

یقیناً دنیا و آبخرت کی ہر پریشانی کاحل اللہ تعالی عزوجلاوراس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں جو اللہ تعالی عزوجل کے کاموں میں لگ جاتی ہے اللہ

عزوجل أس كے كاموں ميں لگ جاتا ہے۔

نماز کی برکتیں:

ملمانوں کے لئے سب سے پہلافرض نماز ہے گرافسوں کہ آج ہماری مجدیں

ویران ہیں۔ یقینا نماز دین کاستون ہے نماز اللہ عزوجل کی خوشنودی کا سب ہے نماز اللہ عزوج اللہ عن اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئھوں کی شخت کہ ہے نماز کو سرکارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئھوں کی شخت کہ ہے نماز کو سرکارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخت کے سب سے بڑی تعت یہ ہے کہ اُسے بروز شفاعت نصیب ہوگی اور نمازی کے لئے سب سے بڑی تعت یہ ہے کہ اُسے بروز

### ، قیامت املاتعالی عزوجل کادیدار ہوگا۔ بینمازی کا ہولنا ک انجام:

بنمازی سے اللہ تعالیٰ عزوج اس ناراض ہوتا ہے۔ جوجان ہو جھ کرایک نمازچھوڑ دیتا ہے اُس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھودیا جاتا ہے۔ نماز میں ستی کرنے والے کو قبراس طرح دبائے گی کدائس کی پہلیاں ٹوٹ چھوٹ کرایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی اور اُس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور اُس پر ایک خوفناک گنجاسانپ مسلط کردیا جائے گا۔ نیز قیامت کے روز اُس کا حساب تختی سے لیا جائے گا

جان بوجھ کرنماز قضا کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا

فَوَيُلْ لِلْمُصَلِّيْنَ٥ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُوْنَ٥ (ماعون: ٣٥) تو اُن نمازیوں کی خرابی ہے جواپی نمازے بھولے بیٹے ہیں۔

جہنم میں ایک ' دیل' نامی خوفاک دادی ہے جس کی تختی ہے خودجہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کرنماز قضا کرنے والے اُس کے مستحق ہیں۔قصداً نماز قضا کرنے والوں کے لئے احادیث میں بھی عذاب وار دِہوئے ہیں۔ چنانچہ پڑھئے اور

خوف خداوندی عز وجل سے لرزیئے۔

نماز قضا کرنے کی سزا:

معراج ک رات سرور کا نئات شاہ موجودات صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر ہیے بھی ملاحظہ فرمایا: کچھ مردوں اور عورتوں کے سروں پر فرشتے ضربیں لگاتے تھے

اور چوٹ سے اُن کے د ماغ اس طرح بہتے تھے جس طرح بڑی نہر بہتی ہو۔اور وہ در د

ے چیختے ہوئے کہتے تھے۔ ہائے افسوس! بائے ہلاکت! آپ صلی الله علیدوآ لہوسلم کی

پیاری اسلامی بہنو! اگر سر بیں ہمیں معمولی سی چوٹ بھی لگ جائے تو تڑپ

المتیں ہیں۔ تو اگر نمازیں قضا کر عے کی صورت میں ہمارے نازک سروں پرفرشتوں نے ہتھوڑے برسائے شروع کر دیے تو ہمارا کیاہے گا! کاش! ہماری کوئی نماز قضانہ

ہوتی ۔اب فجرک نماز میں سوئے رہنے والے نماز کا وقت سوکر گز ارنے کی ہولناک سرا کااحوال پڑھیںاورتو بہریں۔

سر کیلنے کی سزا:

سركار مدينه صلى الله عليه وآله وسلم في صحابه كرام عليهم الرضوان سي فرمايا، آج رات دو خفس ( یعنی جمرا ئیل علیه السلام ) اور میکا ئیل علیه السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سر ہانے ایک شخص پھرا ٹھائے کھڑا ہے اور پے در پے پھر سے اُس کا سر کچل رہاہے ہر بار کیلنے کے بعد سر پھرٹھیک ہوجا تا ہے۔ ہیں نے فرشتوں سے کہا۔ سجان اللہ عزوجل بیکون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا۔ آ گے تشریف لے چلتے ، مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کیا! کہ پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چیوڑ دیا تھا اور فرض نماز وں کے وقت سوجانے کا عادی تھا اس کے ساتھ بہرتاؤ قیامت تک ہوگیا۔ (منس زیناریٹریف)

تصدأنمازين قضا كرنے والے اورجموثی قسمیں کھانے والے کوجہنم میں جانے کا حكم دیا جائے گا۔ چنا نچہ ججۃ الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ الله علیہ نقل فرماتے ہیں۔

جہنم میں جانے کا حکم:

ہ حضرتِ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ شخص کو اللہ عز وجل کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز وجل اُسے بہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا۔ یا اللہ عز وجل جمیے کس لئے جہنم بیں جانے کا حکم فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا۔ یا اللہ عز وجل جمیے کس لئے جہنم بیں جمیحا جا رہا ہے ارشاد ہوگا، نماز وں کو اُن کا وقت گز ار کر پڑھنے اور میرے نام کی

جهوفی قسمیس کھانے کی وجہ سے۔(مادعة القلوب)

قبرمیں آگ کے شعلے:

ایک شخص کی بہن فوت ہوگئ۔ جب اُسے دفن کر کے لوٹا تویاد آیا کہ رقم کی تھلی قبر میں گرکئیے ۔ چنا نچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اُس کو کھووا تا کہ تھلی نکال لے۔ اُس نے ویکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بوٹک رہے ہیں! چنا نچہ اُس نے جوں توں قبر پر مٹی ڈالی اور ممگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا بیاری ای جان! میری بہن کے اٹھال کیسے تھے؟ وہ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑ کتے دیکھے ہیں۔ بیٹ کر ماں بھی رونے گی اور کہا!" افسوس! تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز اوقات گر اور کر پڑھا کرتی تھی (یعن نماز قضا کر

کے برحتی تھی)

میشی میشی اسلامی بهنو!

کہیں شیطان آپ کواس وسوے میں مبتلانہ کردے کہ نماز قضا کرنا ہی تخت گناہ

ے۔لبذانمازرہ جانے تواسے قضابی نہیں کرنا چاہئے ایپانہیں ہے قضانماز ادا کرنے

کے بعد توبہ سے معافی کی توی امید ہے گر جونماز سرے ہی سے نہ پڑھے اُس کو توبہ

ہے نماز معاف نہیں ہو جاتی۔ ہاں اللہ عز وجل کسی مسلمان کومحض اپنی رحت ہے ہے

حساب جنت میں داخل فرما دے تو وہ اُس کی شان کریمی ہے۔ بہر حال نمازوں کی

عادت والئے اور اگر بچھی نمازیں باقی ہیں تو ان کا بھی صاب لگا کر تضاعمری کا اہتمام

کیجئے۔امام اہلسنّت مولا نا شاہ احمد رضا خان علیٰ رحمتہ الرحمٰن فرماتے ہیں،اگر کسی پر ہ

ساٹھ سال کی ٹمازیں باقی ہوں اور وہ شماری نمازیں قضاعمری کرنے کی نیت سے گھرکے

سے باہر قدم رکھے اور موت آ جائے تو ان شاء اللہ عز وجل اس کی مغفرت ہو جائے '

قران مجید میں ہے کہ جب جنتی جہنیوں سے پوچیس گے کہ وہ نہایت ہی حسرت دافسوس کے ساتھ جواب دیں گے۔

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ٥ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ ٥ وَكُنَّا نَخُوْصُ مَعَ الْخَالِضِيْنَ٥ وَكُنَّا نُكَلِّبُ بَيَوْمِ اللِّيْنِ٥ حَتَّى اَتْنَا الْيَقِينُ ٥ (المدثر آيت ٣٤)

ہم نماز نہ پڑھتے تھے اورمسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بیہودہ فکروالوں کے ساتھ بیبودہ فکریں کرتے تھے اور ہم انساف کے ون کو جھٹلاتے رہے

یہاں تک کہمیں موت آئی۔ مبيهمي مبيثهي اسلامي بهنو!

Marfat.com

یادر کھئے ہرعاقل وبالغ مردو تورت مسلمان پرروزانہ پانچے وقت کی نماز فرض ہے جو نماز کو فرض نہ جانے وہ کا فر ہے جا ہے اس کا نام اور اس کے دیگر کام مسلمانوں والے بہوں اور فرض تو بائے مگر ادانہ کرے وہ مسلمان تو ہے مگر ایک نماز بھی جو ترک کر دے وہ خت فاحق و گئر اگل مستحق عذاب نار ہے۔ اللہ عزوجل کا مقدس قرآن میں فرمان عظمت نشان ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعُدِ هِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ٥ (مربم آبت ٥٩)

تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف ائے جنہوں نے نمازی گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچیے ہوئے تو عنقریب وہ دوزخ میں'' کا جنگل یائیس گے۔

#### مولناك كنوان:

فدکورہ بالا آیات مقدسہ میں 'فی' کا تذکرہ ہے' فی' جہنم کی ایک خوناک وادی کا نام ہے اُس کی گبرائی سب سے زیادہ ہے اس میں ایک ہولناک کواں ہے جس کا نام' ہب ہب' ہے جب جہنم کی آگ جھنے پر آتی ہے اللہ عز وجل اس کو کیل کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑ کئے گئی ہے۔ یہ ہولناک کواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سودخوروں اور مال باپ کوایڈ ادینے والوں کے لئے ہے۔ (بارشریت)

### د نیوی کنوان:

میشی میشی اسلامی بهنو!

خوف خداوندی عزوجل ہے لرز اُٹھو!اور گھبرا کرجلدا ہے گنا ہوں کی توبہ کرلو کہ زندگی کا کوئی بھروسٹہیں۔ ندکورہ روایت میں بے نمازیوں، شرابیوں، زانیوں، سود خوروں اور والدین کو ایڈ اویے والوں کے لیے درس عبرت ہے اُس خوفناک آتشیں کنویں کو جھنے کے لئے بھی کمی دنیوی گہرے کویں کے کنارے کھڑے ہو کر اُس کو گہرائی میں ذرانظر ڈالیے اور سوچنے کہ اگر اس دنیا کو کویں ہی میں قید کر دیا جائے تو کیا اس سزاکو برواشت کرسکیں گے جہیں تو پھر جہنم کے کنویں کا عذاب کیونکر برداشت ہو سکے گا!

#### حکایت:

ایک بزرگ رحمۃ الله علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے جب سبب گریہ دریافت کیا جاتا تو فرماتے میں سوچتا ہوں کہ اگر گنا ہوں کے سبب مجمع ہمام کے گرم پانی میں غوط دیے جائیں تب بھی میں اس کو ہر داشت نہیں کرسکتا حالانکہ مجرموں کو جہنم کی آگ اور وہاں کے کھولتے ہوئے پانی میں غوط دیے جائیں گئووہ کس طرح برداشت ہوئے گا! قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَدِّبُ بِهَا الْمُجُرِمُونَ ٥ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ

حَمِيْمٍ أَنْ ٥ (الرحمن ٣٣،٢٣)

یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھو لنتے یانی میں۔

## خوفناك سانپ اور خچرنما بچهو:

حدیث پاک میں ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ، الملم "ہاس میں اون کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں۔ ہرسانپ کی لمبائی ایک ماہ کی مافت کے ہراہر ہے۔ جب بیسانپ بینمازی کوڈھے گا تو اُس کا زہراُس کے جسم میں ستر سال تک جوش مارتا رہے گا اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام" حب

الحزن ' ہے۔اس میں کالے فچر کی مانند پچھو ہیں ہر پچھو کے ستر ڈنگ ہیں اور ہر ڈنگ میں زہر کی قلی ہے۔ وہ بچھو جب بے نمازی کو ڈنگ مارتا ہے تو زہراس کے سارے جہم میں سرایت کرجا تا ہے اور اس زہر کی گرمی ایک ہزار سال تک رہتی ہے۔اس کے بعد اس کی ہڈیوں ہے گوشت جھڑتا ہے اور اُس کی شرمگاہ سے پیپ ہنچ گئی ہے اور تمام جہنمی اس پرلعنت جھیجے ہیں۔ ( تر واقع ن) میٹھی میٹھی اسلامی ہیں۔ ( تر واقع ن)

لرزائهو!اور گھیرا کر اللہ عز وجل کی بارگاہ میں سیچے دل سے تو بہ کر کے نمازوں کا اہتمام شروع کردو۔ور نہ یا درکھو!اللہ عز وجل کاعذاب برداشت نہ ہوسکے گا۔

### قارون کے ساتھ حشر:

رسول اکرم، نورمجسم، شاہ بنی آ دم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جس نے نماز کی محافظت (لیعنی بمیشہ حفاظت) کی اُس کے لئے وہ نماز بروز قیامت نوراور بر ہان (لیعنی دلیل) اور نجات ہوگی۔ اور جس نے محافظت نہ کی اُس کے لئے نہ نور ہے نہ نجات اور وہ قیامت کے روز قارون وفرعون وہامون واُلبی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (احمد داری بہتی خعب الایمان)

جمته الاسلام سيدنا امام محمد غرز الى رحمة الله عليه مكاشفة القلوب بين اس حديث ك تحت فرمات مين!

بعض علاء رحمة الشعلية فرماتے ہیں جو مال ودولت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز ترک کرے گاوہ بروز قیامت قارون کیساتھ اُٹھایا جائے گا۔ جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز میں غفلت کرے گاوہ قیامت کے روز فرعون کے ساتھ اُٹھے گا جو وزات ( ملازمت ) کی مصروفیت کے سبب نماز سے محروم ہوگا سے فرعون کے وزیر ہامان کے ساتھ روز قیامت میں اُٹھایا جائے گا۔ اور جو تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز ترک کرے گا۔ وہ مکہ مکرمہ کے بدنام کا فرتا جرائیبن خلف کے ساتھ محشرا کے دن اُٹھایا جائے گا۔

### جان ليواخراش:

الى بن خلف يكا دشمن مصطفاصلى الله عليه وآله وسلم تفاله جمرت سے قبل وہ سركار مدینه سلی الله علیه وآله وسلم ہے کہا کرتا تھا۔ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے أسے كھلا پلاكر خوف فربه کر کے ایک ان اُس پر سوار ہو کر معاذ اللہ عز وجل آپ کوشہید کروں گا۔ ایک بارالله عز وجل کے محبوب دانائے غیوب صلی الله علیه وآله وسلم نے اُس سے فرما دیا۔ إن شاءاللُّدعز وجل ميں ہی تحقیقل کروں گا۔سر کارصلی اللّٰدعلیہ دآ لہوسلم کےاس ارشاد ے اس پر دہشت طاری ہوگئی اور یقین ہو چلا کہ اب سرکارصلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم اگر مجھ پر اپنالعاب دہن بھی ڈال دیں گے تی میں مارا جاؤں گا۔ بہر حال غزوہ اُحدییں موقع پا کروہ سرکارصلی اللہ علیہ وآلہ دیکم کےمعاذ اللہ عز وجل شہید کرنے کے نایاک ارادے ہے آ گے بڑھا جان شار صحابہ کرام علیہم الرضوان اُس کی طرف لیکے مگر مدیخ کے تا جدارصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے سب کوروک دیا جب وہ قریب ہوا تو سرکارصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے ہر چھالے کراس کی گردن پر ہلکی می خراش لگا دی وہ بوکھلا کر گھوڑے ہے گرااور چیختا ہوااینے لشکر کی طرف بھا گا۔وہ چلا چلا كركهدر بانقا- خداعز وجل كانتم محرصلى الله عليه وآلبه وسلم في مجيق قل كرديا - روايت میں ہے کہ اُس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گی تقی جیسی بیل کی ہوتی ہے۔حضرت ابوسفیان رضی الله عند (جوابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ) نے اُس کوشرم ولاتے ہوئے كبا-معمولى ك خراش پركيا چلا جلاكرة سان سر پرأتهار كهائي وه بولا! آپ كوكيامعلوم کہ بیہ مارکس کی ہے بیٹھم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مارہے لات وعزیٰ (کافروں کے مشہور دوبتوں کے نام) کی تتم اجھے اس خراش میں اس قدر تکلیف ہور ہی ہے کہ اگر یہ تکلیف تمام اہل تجاز میں تقسیم کردی جائے تو سب کے سب ہلاک ہوجا کیں محموع بی میں اللہ علیہ وہ اللہ عزوجل میں صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مجھ سے فرمایا تھا کہ ان شاء اللہ عزوجل میں مخصے اللہ علی اللہ علیہ اس وقت سجھ گیا تھا! کہ اُن کے ہاتھوں میری ہلا کت یقنی ہے کہ اُن کی کوئی بات بھی غلط ہوتی نہیں دیکھی چنا نچہ مکہ پاک پہنچے سے ایک دن قبل ہی وہ راستے میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو۔ (ہرائ فیر)

مقام غور:

منيضي ليثلى اسلامي بهنوا

مقام غور ہے کہ ایک طرف تو ایک قطعی کا فراور تمن مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قر فرمان مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا کا مل یقین ہے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق تر جمان سے جب اُس نے بین لیا کہ میں ان شاء اللہ عزوجل تجھے قتل کروں گا۔ تو وہ اپنی زندگی سے مایوس ہوگیا۔ اور دوسری طرف ہم غلامان مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال ہے کہ ہم اپنے پیارے پیارے آلا عاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال ہے کہ ہم اپنے پیارے پیارے آلا عاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جر ہر فرمان پر سیج دل سے ایمان رکھنے کے باوجود نافر مانیوں کے والہ وسلم کے جر ہر فرمان پر سیج دل سے ایمان رکھنے کے باوجود نافر مانیوں کے بارے من اُن کے بیان کردہ عذاب کے معاطے غلات کا شکار ہیں۔

## بنمازی سے شیطان بھی بھا گتاہے:

منقول ہے کہ ایک شخص جنگل میں جار ہاتھ شیطان بھی اُس کے ساتھ ہولیا اُس شخص نے دن بھر میں ایک بھی نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ رات ہوگئ شیطان اُس سے بھا گئے لگا۔ اُس شخص نے متعجب ہو کر بھا گئے کا سبب پوچھا تو شیطان بولا ، میں نے عمر بھر میں صرف ایک بار آدم علیہ انسلام کو بحدہ کرنے کا افکار کیا تو ملعون ہوااور تو نے آئ پانچوں نمازیں ترک کردیں۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہ کیمیں تجھ پر قہر نازل ہوااور میں بھی اُس میں نہ پھنس جاؤں۔(رہۃاں صحین)

## يندره خوفناك ببزائين:

نی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی الله علیه وآله وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ جونماز کے معاطمے میں سستی برتے گا الله عزوجل أسے پندرہ قتم کی سزائیں دے گاان میں چود نیامیں تین موت کے وقت تین قبر میں اور تین قبر سے نکلنے کے بعدد ے گا۔ دنیا کی چیرمزائیں یہ ہیں۔

1- الله عزوجل أس كي عمر سے بركت زائل كرو دگا\_

3- الله عزوجل أس كے سي عمل كا جروثواب نبيس دے گا۔

4- أس كى كوئى دعا آسان تك بلندنة بوگى\_

5- الله عزوجل لوگول كے سامنے أسے ذليل وخواركر كا۔

6- نیک نوگول کی دعامیں اُس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے دفت کی تین سزائیں۔

1- ذلیل ہوکرمزےگا۔

2- بھوكامرےگا۔

3- مرتے وقت اتی خت پیاس بلگے گی کداگر اُسے سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیاجائے۔تو بیاس نہ جائے۔

قبر کی تین سزائیں۔

1- أس كى قبر ننگ كردى جائے گى اور إسے قبراس قدر نيفنچے گى كدأس كى بسلياں

ٹوٹ پھوٹ کرایک دوسرے میں پیوست ہوجا کیں گا۔

2- أس كى قبريس آگ بوركائى جائے گى جس ميں ألث بليف بوتار ہے گا۔

۔ اُس رِقبر میں ایک اُڑ دھا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام اکشہ ہے اُج اُلا قُورَع (لیخی گئے اسانپ جو تخت زہر یلا ہوتا ہے) ہے اُس کی آ تھیں آگ کی اور ناخن کی لمبائی ایک دن مسافت کے برابر ہوگی وہ بحلی کی طرح کڑک کر کے گا! میں اَلشہ ہے اُج اُلا قُدرَع ہوں جھے میرے رب عور وجل نے تھم فرمایا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے پر مغرب تا عشاء ، نماز مغرب ضائع کرنے پر مغرب تا عشاء ، نماز عشاء ضائع کرنے پر مغرب تا عشاء ، نماز عشاء ضائع کرنے پر مغرب تا عشاء ، نماز عشاء ضائع کرنے پر مغرب تا عشاء نماز عشاء ضائع کرنے پر مغرب تا عشاء ، نماز عشاء ضائع کرنے پر عشاء تا صبح ارتار ہوں اور جب جب و دا یک ضرب لگا ہے گا تو مردہ ستر ہاتھ زیبن میں دھنی جائے گا۔ پھر وہ اُڑ دھا اپنے ناخی زیبن میں دھنی جائے گا۔ پھر وہ اُڑ دھا اپنے ناخی زیبن میں وہنی جائے گا۔ پھر وہ اُڑ دھا اپنے ناخی زیبن میں وہنی جائے گا۔ پھر وہ اُڑ دھا اپنے ناخی زیبن میں وہنی جائے گا۔ پھر وہ اُڑ دھا اپنے ناخی زیبن میں وہنی جائے گا۔ پھر وہ اُڑ دھا اپنے ناخی دیبن میں وہنی ہے جب کے احد کی تین سر اُئیں۔

1- الله عزوجل جہنم کی آگ کا ایک بادل اُس کے چیرے کے ساسنے مسلط فر مائے گاجواس کوجہنم کی طرف با مسکر لے جائے گا۔

2- حساب کے وقت اللہ عز وبھل اُس کی طرف غضبنا ک نظر ڈالے گا۔جس سے اُسکے چیرے کا گوشت جیمڑ جائے گا۔

3- اُس کا صابحتی سے لیا جائے گا۔ اللہ عزوجل اُس کو دوز خ میں لے جانے کا تحکم صادر فرمائے گا۔ (منس از قرق العین)

مكاهفة القلوب ميں ججة الاسلام حضرت سيدنا امام محمد غزالى رحمة عليه السلام فرماتے جيں بروز قيامت وه (يعنی نماز كے معاطے ميں سستى كرنے والا) اس حال ميں آئے گا كه اُس كے چېرے برتين سطرين كھى جول گيس۔ 1- اس الشعز وجل كاحق بربادكرنے والے

2- ایسے اللہ عزوجل کے غضب کے ساتھ مخصوص۔

3- جس طرح دنیا میں تونے حق اللہ عزوجل کی ضائع کیا ای طرح آج تو بھی اللہ عزوجل کی رحت سے مایوں ہے۔

ہنمازی بہنو! اپنی نا توانی پرترس کھا ہے سستی اُڑا ہے اور نمازوں کا اہتمام شروع کیجے! جب آپ کونماز کی عادت پڑجائے گی تو پھرنماز پڑھے بغیر آپ کوان شاءاللہ عزوجل چین ہی نہیں آئے گا اور ان شاءاللہ عزوجل شیطان خود ہی آپ کی حان چھوڑ دےگا۔

#### حکایت:

ایک بزرگ کوشیطان نظر آگیا تو فرانے گے کوئی ایساطریقہ بتا کہ میں جھوجیسا بن جاؤں۔ شیطان نے کہا کہ نماز میٹ سستی کر اور خوب جھوٹی قسمیں کھایا کر۔ وہ بزرگ فورا بول اُٹھے۔ میں اللہ عزوجل سے عہد کرتا ہوں کہ بھی نماز میں کوتا ہی ٹہیں کروں گا۔ اور بھی جھوٹی فتم ٹہیں کھاؤں گا شیطان نے بوکھلا کر کہا۔ میں بھی عہد کرتا ہول کہ بھی کی انسان کونھیجت ٹہیں کروں گا۔ (سیباناللین)

### بھيا نڪ قبرميں:

ایک بار خلیف عبد الملک کے پاس ایک شخص گھر ایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا۔ عالی جاہ ! ش بے حد گئیگا رہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لئے معافی بھی ہے یا نہیں؟ خلیف نے کہا کیا تیرا گناہ وزین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اُس نے کہا بڑا ہے خلیف نے پوچھا کہ تیرا گناہ وی چھا کہ تیرا گناہ وش و کھی بڑا ہے؟ جواب دیا بڑا ہے بوچھا کہ تیرا گناہ وش و کیا اُس سے بھی بڑا ہے۔ خلیف نے کہا بھائی یقینا تیرا کردی سے بھی بڑا ہے۔ خلیف نے کہا بھائی یقینا تیرا

گناہ اللہ عزوج کی رحت ہے برائبیں ہوسکتا یہ من کرائس کے سینے میں تھا ہوا طوفان آئے اللہ عزوج کی رحت ہے برائبیں ہوسکتا یہ من کرائس کے سینے میں تھا ہوا طوفان آئے کھوں کے دریعے امند آیا۔ اور وہ دھاڑیں مار مار کررونے لگا۔ خلیفہ نے کہا۔ حضور اجھے آپ کو بتات ہوں جا جھے کہ تہارا گناہ کیا ہے اس پر اس نے کہا۔ حضور اجھے آپ کو بتات ہوں شاید میری تو بدکی کوئی صورت نکل آئے یہ کہہ کرائس نے اپنی داستان دہشت نشان سنانی شروع کی کہنے لگا۔ عالی جاہ! میں ایک گفن چور ہوں آئے رات میں نے پائے قبروں سے عبرت حاصل کی اور تو بریآ مادہ ہوا۔

شرابی کاانجام:

کفن چرانے کی غرض ہے میں نے جب پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلہ ہے پھرا ہوا تھا میں خوف زدہ ہوکر جوں ہی پلٹا کہ ٹیبی آ واز نے جھے چونکا دیا کوئی کہدر ہا تھا۔ اِس مردے سے عذاب کا سب دریافت کرے۔ میں نے گھبرا کر کہا جھے میں ہمت نہیں تم ہی بتاؤ آ واز آئی ہے شخص شرالی اورزائی تھا۔

### خزیرنمامرده:

پھریں نے دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والامنظر میری آگھوں کے سامنے تھا! کیاد کھتا ہوں کہ مردے کا مند خزیر جیسا ہو چکا ہے اور طوق وزنچیریں جکرا ہوا ہے اور کی اس میں کھتا تھا اور حرام روزی کما تا تھا۔

## آ گريلين:

تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک جھیا تک منظرتھا مردہ گدی کی طرف زبان لکلا ہے ہوئی تھا اوراُس کے جسم میں آ گ کی کیلیں تھی ہوئی تھیں نیبی آ واز نے بتایا کہ غیبت کرتا تھا چغلی کھا تا تھا اورلوگول کو آپ میں گڑوا تا تھا۔

### آ گ کی لپیٹ میں:

چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حدسننی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں اُلٹ بلیٹ ہور ہا تھا اور فرشتے آگ کے گزروں یعنی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا۔ مگر میر سے کا نوں میں ایک نیبی آواز گونٹے رہی تھی کہ یہ بدنصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا ہما

### جواني مين توبه كاانعام

جب پانچویں قبر کھودی تو اس کی حالت گزشتہ چاروں قبروں نے بالکل برعکس تھی۔ قبر مدنظر تک وسیع تھی اوراندرا یک نوجوان چاندسا چہرہ چیکا تاایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا، غیبی آواز نے بتایا۔ اِس نے جواِنی فیس تو بہ کرلی تھی اور نماز وروزہ کا تختی ہے پابند کہا تھا۔

میشی میشی اسلامی بهنو!

مندرجہ بالا حکایت بار بار پڑھئے اور خوف خداوندی عروجل سے لرزیئے۔اللہ عروجل بھی بھی قبر کے مناظریعنی برزخ کے حالات اِس لئے دکھا تاہے تا کہ لوگ ان سے درس عبرت حاصل کریں اور گنا ہوں نے بیچنے کا سامان کریں۔

## بچھونماخطرناک جانور:

سرکارنامدار مالک و و تارشفیج روز شارصلی الله علیه و آلبو ملم کاار شاوخوشبودار به برد قیامت بچسوجیها حریش نانی ایک جانور جنم سے برآمد مبوگا بحس کی لمبائی زمین سے لیکر آسان تک اور چوٹرائی مشرق تا مغرب موگی جبرائیل علیه السلام أس سے لیکر آسان تک اور چوٹرائی مشرق تا مغرب موگی جبرائیل علیه السلام أس سے استفسار فرمائیل گے اسے حریش! کہاں چلے؟ کے گامیدان قیامت میں جارہا ہوں۔

پوچیس کے س س کوطلب کرتے ہو؟ کہے گایا نج طرح کے شخصوں کو۔

(1) ہے نمازی

(2) جواييخ مال كى زكوة نبيس ديتا

(3) شرابی

(4) مال پاپ كانافرمان

(5) معدمیں دنیا کی باتیں کرنے والا

(مخص از درة الناصحين)

میشی میشی اسلامی بهنو!

مندرجہ بالاحدیث بار بار پڑھئے اور خوف خداوندی عزوجل ہے لرزیے اورا گر آپ نماز نہیں پڑھتے تو فوراً اس کا اہتمام شروع کردیجئے اورا گرآپ صاحب نصاب بیں اورآپ پرز کو قافرض ہے تو زکو قائس کے ستحقین تک پہنچاد ہجئے ۔ اگر والدین کا دل دکھایا ہے تو اُس سے ہرصورت بیں معافی مانگ لیجئے اور اُن کو راضی کر لیجئے۔ شراب نوشی کی اگر عادت ہے تو اُس ہے بھی تو ہہ کر لیجئے اور مجد بیں دنیا کی باتوں سے بھی پر ہیز ہیجئے ، اے ہمارے بیارے بیارے اللہ عزوجل ہمیں روزانہ پانچوں وقت کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اور ہم میں سے جن جن کی کی قضانمازیں باتی ہیں اُن کو جلد تر قضاعمری کی توفیق عطافر ما اور تا خیر سے پڑھنے کا گناہ مجمی معاف کردے اور ہم سے سمدا کے لئے راضی ہوجا ہماری اور ہمارے والدین کی

> امِيْنُ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْنِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاَصْحابِهِ ٱحْمَعِيْن

## غيبت كي تباه كاريال

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ آمَّا بَعْدُافَاَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَىٰ اللَّهَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اللهِ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ السَّلَامُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَوْرَ اللهِ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَوْرَ اللهِ

## ﴿ فَضِيلَت دوردياك ﴾

نبیوں کے سالار ہم غریبوں کے عمکسار شفیع روز شار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے: جو مجھ پر سومر تبدورود پاک پڑھے اللہ (عزوجل) اُس کی سو حاجات پوری فرمائے گا۔ان میں سے میں دنیا کی میں اور سر آاخرت کی۔

( ئىزالھال، ئىلبالاد كار، جلدا، سنى ٢٥٥، رقم الحديث ٢٢٢٩) ہم غريبوں كے آفاعيلينية ہم فقيروں كى ثروت بيه لا كھول سلام

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ عَبِيْنِ اللهِ

غيبت كى تعريف بهارشر يعت مين:

صدرالشر ليه بدرالطر يقة حفرت علامه مولينا مفتى محمد امجدعلى اعظمي عليه رحمة الله

لقوی نے غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی ہے تمی شخص کے پوشیدہ عیب کواس کی بُر انی کرنے کے طور برذ کرکرنا۔ (بارشریت صدام ۱۷۵)

## غيبت كى تعريف ابن جوزى:

میشهی میشی اسلامی بهنو!

افسوس کہ آج ہماری اکثریت کوغیبت کی تعریف تک معلوم نہیں حالا نکہ اس کے بارے میں ضرورا دکام جاننا فرض علوم میں ہے جو دعوت اسلامی کے اشاعتی اوارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ • ۳۰ صفحات پر شمل کتاب ''آ نسووک کا دریا' 'صفحہ 256 پر مکتبۃ المدالقوی نے احادیث مبارکہ کی روثنی میں غیبت کی تعریف بیان فر مائی ہے۔ وہ یہ ہے تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے کی روثنی میں غیبت کی تعریف بیان فر مائی ہے۔ وہ یہ ہے تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یا وکرے کہ اگر وہ من لے یا ہہ بات اسے پنچے تو اسے ناگوارگر رے اگر چوتو اس میں ہوخواہ اس کی ذات میں کوئی تقص (خامی) بیان کرے یا اس کی عمل میں یا اس کے پیڑوں میں یا اس کے کھر میں کوئی تقص (خامی) بیان کرے یا اس کے دیں یا اس کے گھر میں کوئی تقص بیان کرے تا اس کی سواری یا اس کی اولا داس کے علام یا اس کی کیئر میں کوئی عیب بیان کرے یا اس ہے متعلق ( یعنی تعلق رکھنے والی ) سی بھی شے کا کمیز میں کوئی عیب بیان کرے یہاں تک کہ تیرا ہے کہنا کہ اس کی آستین یا وامن لمبا ہے کیئر میں واخل میں (بعد الدموع عملاء)

## غیبت کیاہے:

حضرت سیدنا امام احمد بن حجر کمی شافعی علیه رحمة الله القوی نقل کرتے ہیں علماء کرام رحم ہم الله السلام فرماتے ہیں انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جواس میں موجود ہوغیبت کہلاتا ہے اب وہ عیب چاہے اُس کے دین ، دنیا ، ذات ، اخلاق ، مال ، اولا د، بیوی ، خادم ، خلام ، عمامہ ، لباس ، حکایت وسکنات ، مسکراہٹ ، دیوا گی ، ترش رو کی اور خوش رو کی ویر و کی ویر و کی ویر میں ہوجواس کے متعلق ہو جسمانیت میں فیبت کی مثالیں ۔ خوش رو کی وعیر ہ کہی ہی ہی ہی ہی ہوجواس کے متعلق ہو جسمانیت میں فیبت کی مثالیں ۔ مثالیں ، اندھا اُنگڑ ا ، گنجا ، ٹھٹا ، کمبان الم اور زرود فیر ہ کہان دین میں فیبت کی مثالیں ۔ فاسق ، چور ، خائن ، ظالم ، نماز میں ستی کرنے والا اور والدین کا نافر مان وغیرہ کہنا مزید آ کے چل کرنقل فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ فیبت میں مجبور کی مشاس اور شراب مجبوری تیزی اور ہماری حفاظت فرمانے اور ہماری طرف سے فیبت والوں کے حقوق (محض اسے فضل و کرم سے ) خود ہی ادافر مائے کیونکہ اُس عزوج کی کے علاوہ انہیں کو کی شار نہیں کرسکتا ۔ کیونکہ اُس عزوج کی کے علاوہ انہیں کو کی شار نہیں کرسکتا ۔

(الزواجرعن اقتر اف الكبائبرج ٢ص ١٩)

گنا گدا کا حساب کیا ۵ اگر چد لا کھ سے ہیں سوا مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شار ہے اپنے کلام کے اس مقطع کے مصرعہ اولی میں اعلیٰ حضرت امام حمد رضا خان علیہ رحمتہ الرحمٰن نے خوب انکساری فرمائی ہے لہٰڈارضا کی جگدسگِ مدینہ عفی عندنے اپنے گنا ہوں کے تصور سے گدالکھا ہے۔

اکثر گھر میدان جنگ ہے ہوئے ہیں:

میشی بہنو!

الله عزوجل کی تئم اغیبت انتهائی تباه کارے۔ ای فیبت کے باعث آج اکثر گھر میدان کار زار بنے ہوئے ہیں۔ خاندانوں اور برادریوں میں، محلوں اور بازاروں میں، محلوں اور بازاروں میں، عوام وخواص کے اکثر طبقوں میں، بلکہ سنت کی خدمت کا جذب رکھنے والے متعدد افراد کے درمیان بھی اِسی فیبت کے باعث نفرت کی شخوس و بواریں قائم ہیں۔ آفراد کے درمیان بھی اِس فیبت کے باعث نفرت کی شخوس و بواریں قائم ہیں۔ آہ اِس کے بعد نازک بدن فیبٹ کا مولناک عذاب کسے برداشت کر سکے آ

### Marfat.com

گا!سنو!سنو!

## سینوں سے لظکے ہوئے لوگ:

سرور کائنات، شاہ موجودات، مجوب رتب الارض والسموات عزوجل صلی الله علیہ وآلہ وسلم کافرمان عبرت نشان ہے۔ معراج کی رات میں ایک عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھا تیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا اے جبرائیل! یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی! بیرمنہ پرعیب لگانے والے اور پیڑھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں اور ان کے متعلق اللہ عزوجل ارشاد فرما تا ہے۔

وَيُلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةِ لُّمَزَة (ب١٣ الهمزه ١)

خرالی ہے اس کے لئے جولوگوں کے منہ پرعیب کرے۔ پیٹیر پیچیے بدی کرے۔ (شعب الایمان قدمی ۲۰۹ مدید ۲۷۵)

### ہ تانے کے ناخن:

مرکاردوعالم، نورمجسم ملی الله علیه و آله و کلم کافر مان عبرت نشان ہے۔ میں شب معراج الی قوم کے پس سے گز راجوا پنے چیروں اور سینوں کو تا بنے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے میں نے پوچھا اے جبرائیل! میدکون لوگ ہیں؟ کہا میدلوگوں کا گوشت کھاتے (لیخی غیبت کرتے) تھے اوراُن کے عزت خراب کرئے تھے۔

(سنن ابوداؤدج ۱۳۵۳ حدیث ۴۸۷۸)

## عورتين زياده غيبتين كرتى ہيں:

مفسرشہیر عکیم الالمت حضرت مفتی احمد یار خان علیه رحمته فرماتے ہیں۔ان پر خارش کاعذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخن تا نے کے دھار دار اور نو کیلے تھے ان سے سینہ چہرہ تھیلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے۔اللہ عز وجل کی پناہ بیعذاب سخت عذاب

ہے۔ بدوا قعہ بعد قیامت ہوگا۔ جوحضورصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے آت تکھوں سے دیکھا مزید فرماتے ہیں۔ یعنی بیلوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اوران کی آبرویزی (عزت خراب) کرتے تھے بیکام عورتیں زیادہ کرتی میں انہیں اس سے عبرت لینی جائے۔(مراةر ١٢ص١١)

## بہلوؤں سے گوشت کا ٹ کر کھلانے کاعذاب:

میشی میشی اسلامی بهنو!

مجھی تنہائی میں غور کیجئے کہ ہماری کمزور کی حالت توبیہ ہے کہ معمولی خارش بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ناخن کامعمولی جرکا (یعنی ہلکا ساچیرا) بھی سپانہیں جاتا تو اگر غیبت کر کے بغیر تو بد کئے مر گئے اور تا نبے کے ناخنوں سے چیر واور سینہ جھیلنے اور نویخے ك سزادى گئ تواس تخترين اذيب كل سهار كول كرجوگى إغيبت كے ايك اورول ملا ديني والے عذاب كى روايت سننے اوز قرتھر كانتيے! حضرت سيد نا ابوسعيد خدرى رضى اللّٰدعنه روایت کرتے ہیں کہ سرکارصلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ جس رات مجھے آسانوں کی سر کرائی گئ تو میراگزر ایک الی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کرخود اُن ہی کو کھلا یا جاراہا تھا۔ آنہیں کہا جاتا کھاؤ! تم اپنے بھائيوں كا كوشت كھايا كرتے تھے۔ يس نے يو چھااے جرائيل بيكون ميں؟ عرض كى آ قا! بہلوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔

للبيصلى ج مص ۴۹۳، تنبير الغافلين ص ٨١)

قیامت میں مردہ بھائی کا گوشت کھلا یا جائے گا:

حضور تی کریم رؤف رحیم صلی الله علیه وآله وسلم کا فرمان عظیم ہے جو دنیا میں اینے جس بھائی کا گوشت کھائے گا (یعنی فیبت کرے گا) وہ یعنی (جس کی فیبت کی تھی) قیامت کے دن اُس کے قریب لا پاجائے گا اور اس سے کہا جائے گا۔اسے مروہ

حالت میں بھی کھا جس طرح اسے زندہ کھا تا تھا۔ پس وہ اسے کھائے گا اور تیوری چڑھائے گا (لیعنی منہ بگاڑے گا)اور (سخت تکلیف کی وجہسے) شور قبل مجائے گا۔ (اہم الاصلاطر انی جام ۲۵۰ صدید ۱۵۹۲)

> زبان جلنے سے محفوظ رہے گا: میٹی میٹی اسلامی بہنو!

غیبتوں اور گناہوں بھری باتوں سے رشتہ تھوڑ سیے اور اللہ عزوجل کی یا دوں۔ میٹھے پیٹھی مصطفاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں سے رشتہ جوڑ سیے خوب درود وسلام کے لئے زبان کو استعال سیجئے اور خوب خوب تلاوت قرآن پاک سیجئے اور ثواب کا ڈھیروں ٹرزانہ حاصل سیجئے۔ چنائچہ ''رو، 7 البیان' ہیں سیحدیث قدی ہے۔

(تفيرروح البيان جاص٩)

ملانے كامزيدوضح طريقه ملاحظه فرمايے۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمَٰدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ مورة يورى كَيِحَ ـ

رہائی جھ کو ملے کاش! نفس و شیطان سے گناہ ترے صبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب بروس کرعفوسہہ نہ سکول گا کوئی سزا کوئی سزایا رب بروس

### نماز وروزه کی نورانیت گئی:

منیظی میشی اسلامی بهنو!

غیبت کی بناہ کاریوں میں سے میبھی ہے کہ اس کی خوست سے عبادت کی نورانیت رخصت ہوجاتی ہو ناخچہ ایک بارکا ذکر ہے کہ دوروزہ دار جب نماز ظہریا عصر سے فارغ ہوئے ویا تی ہوئی مصطفے عصر سے فارغ ہوئے و غیب جانے والے) پیارے پیارے آقا کی مدنی مصطفے صلی اللّٰمائيہ و آلہوسلم نے فرمایا بتم دونوں وضو کرواور نماز دہراؤ اورروزہ پورا کرواور دوسرے دن اِس وزے کی قضاء کرنا۔ اُنہوں نے عرض کی یارسول اللّٰم وجل صلی اللّٰمائية موا؟ فرمایا تم نے فلال شخص کی غیبت کی ہے۔

(شعب الايمان ج٥ص٥٠٠ مديث ١٧٢٢)

پیاری اسلامی بہنو! غیبت عبادت میں بول بیاری اسلامی بہنو! غیبت عبادت میں بول بیاری اسلامی بہنو! غیبت عبادت میں دوفرامین مصطفاصلی اللہ علیہ وآلہ وکم ملاحظہ فرمائیے۔ روزہ سیر ہے جب تک اسے پھاڑانہ ہو۔ عرض کی گئی کس چیز سے بھاڑے گا؟ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت ہے۔
(الجم الاوسلاج سوم ۲۳ مدید ۲۵۳۳)

روزہ اس کا نام نہیں کرکھانے اور پینے سے باز رہنا ہو۔ روزہ تو بیہ کہ لغوو بہیو دہ باتوں سے بیٹا جائے۔

(المتدرك للحاكم ج٢ص ٢٤ حديث ١٢١١)

### كياغيبت سےروز ہ ٹوٹ جاتا ہے:

فیبت سے روزہ وغیرہ عباوت کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ چنانچہ وعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبة المدینہ کی مطبوعہ بہارشریعت جلد اول صفحہ ۹۸۳ پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولینا مفتی محمد امیدعلی اعظمی علیہ اللہ القوی فرماتے ہیں۔ احتمام ہوایا غیبت کی تو روزہ نہ گیا۔ (درعارجہ سر۲۸،۳۲۱)

اگر چہ فیبت بہت خت کمیرہ گناہ ہے۔قر آن مجید میں فیبت کرنے کی نسبت فرمایا۔ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور حدیث میں فرمایا: فیبت زنا سے تخت تر ہے۔ (اجم الارسل ۲۵ سر ۲۵ سے ۲۵۹)

اکر چیفیت کی وجہ سے روز ہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ صفحہ ۹۹۲ پر فرماتے میں ۔ جھوٹ، چنلی، غیبت، گالی دیتا، پیہودہ (لیعنی بے حیائی کی) بات، کسی کو تکلیف دینا کہ میہ چیزیں ویسے بھی ناجائز وحرام ہیں روز ہے میں اور زیادہ حرام اوران کی وجہ سے روز ہے میں کراہت آتی ہے۔

## کھولتے پانی اور آ گ کے درمیان دوڑنے والا:

نی آخرالز مان صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کا فرمان عبرت نشان ہے چار طرح کے جہنی جو کہ میم اور جمیم (یعنی کھولتے پانی اور آگ) کے درمیان بھا گئے پھرتے ویل و جبنی جو کہ میم کا کہ جو اپنا گوشت کھا تا ہو گا کہ جو اپنا گوشت کھا تا ہو گا جہنی کہیں گے۔ اس بد بخت کو کیا ہوا ہماری تکلیف میں اضافہ کے دیتا ہے؟ یہ دیت کو کیا ہوا ہماری تکلیف میں اضافہ کے دیتا ہے؟ یہ دیت کہ بین گارچنی کرتا تھا۔

( ذم الغيبة لا بن الى الدنياص ٩ ٨رقم ٢٩)

### خوف گناه هوتواییا:

میشی میشی اسلامی بهنو!

آہ جہنم کا خوفناک عذاب! غیبت ومعصیت سے کنارہ کشی نہایت ہی ضروری ہے ورند پخت سخت سے تخت مصیبت کا سامنا ہوسکتا ہے ہمیں اپنے گنا ہوں پر ندامت ہوئی اوراس کی وجہ سے دہشت کھائی چاہئے۔ کاش! نصیب ہوجائے! اِس فن میں ایک حکایت پڑھئے اورز ہے اورز ہے ایک مرتبہ عابدین لینی ٹیک بندوں کا ایک قاللہ جس

میں حضرت سیدنا عطاء رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے سفر پر چلا، کشرت عبادت کے سبب
ان عابدین کی آنکھیں اندر کی طرف ہو گئی تھیں۔ پاؤں سون گئے تھے اور اننے کمرور
ہوگئے تھے جیسے کہ خربوزے کے چلکے! ایبا محسوں ہوتا تھا گویا ابھی ابھی جبی قبروں نے نکل
کرآئے ہیں اداہ میں ایک عابد بے ہوش ہو گئے اور باد جودیہ کہوہ دن خت سردی کے
تھے اُن کے سرے بسبب وہشت پسید ٹیکٹے لگا! ہوش آنے کے بعدلوگوں کے استفار اس خیان کے سروان سمقام پر میں نے گناہ
پر بتایا۔ جب میں اس جگہ سے گزراتو جھے یاد آیا کہ فلاں روزاس مقام پر میں نے گناہ
کیا تھا۔ اس خیال سے میرے دل میں حماب آخرت کی دہشت طاری ہوگئی اور میں
ہے ہوش ہوگیا۔

(احياة العلومج بهص ٢٣٩ملغصا)

کسی کی خامیاں دیکھیں، نہ میری آ تکھیں اور کرنے زبان نہ عیبوٹ کا تذکرہ یا رہب عزوجل تلیں نہ حشر میں عطاء کے عمل مولی عزوجل بلا حساب ہی تو اس کو بخشا یا رہب عزوجل

## تونے اپنے بھائی کا گوشت کھایاہے:

حضرت سیدنا عبدالله بن مسعودر ضی الله تعالی عنه قرمات بین ہم بارگاور سالت میں ما مارگاور سالت میں حاضر سے کہ ایک آدی اُ ٹھ کر چلا گیا۔ اُس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی تو نبی حاشر، رسول صابر وشا کر جسلی الله علیہ والبروسلم نے تھم صادر قرمایا: خلال کروں میں نے گوشت تو نبیں کھایا! تو خلال کروں میں نے گوشت تھایا! تو اُرش دفر مایا۔ بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا (بعنی غیبت کی) ہے۔ ارشاد فرمایا۔ بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا (بعنی غیبت کی) ہے۔ (اُرجم اللیم الله مان جام ۱۰۰۹ مدے ۱۰۰۹ مدے ۱۰۰۹ مدے ۱۰۰۹ مارک

### غیبت بہت بڑا گناہ ہے:

ے سولہ حروف کی نبت سے بیٹھک سے اُٹھ کر جانے والے کی غیبت کی 16 مثالیں!

اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہ اپنی مجلس یعنی بیٹھک سے اُٹھ کر جانے والے کے بارے میں اِس طرح کی باتیں کر کے غیبتوں کا ارتکاب کرتے ہیں مثلاً

(۱) یار! وہ گیا جان چھوٹی، (۲) اس نے بور کردیا تھا، (۳) خواتخواہ بحث کررہا تھا، (۳) اپنی چلائے جارہا تھا، (۵) کی نہیں سنتا تھا، (۲) ڈیڈھ ہشیار ہے، (۷) چکنی کرتا ہے، (۸) بات بات پر ہاہا کرتے ہنتا تھا، (۹) سیدھی منہ بات کہاں کررہا تھا، (۱۹) فررا وائٹر (یعنی لچا، ٹیڑھا) ہے، (۱۱) ہاں بھی الیسوں سے اللہ عز وجل ہی بیائے، (۱۲) پیٹ کا بھی تھوڑا ہا گیا ہے، (۱۳) ہاں بھی الیسوں ہے، ڈکا بجائے گا۔، (۱۵) تم نے وہ بات جو اس کے سامنے کی تا اس کا اب خوب ڈکا بجائے گا۔، (۱۲) ہاں یار! آئندہ بیآ نے تو بات بدل دیا کروکیونکہ کہاس کے بیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ

تو فيبت كى عادت چيئرا يا الهى عزوجل! برى بيشحكول سے بچا يا الهى عزوجل! و بيزار دل تهتوں چغليوں سے! جھے نيك بندہ بنايا الهى عزوجل!

#### منهب گوشت نكلا:

ام المونين حفرت سيّدتنا ام سلمه رضى الله تعالى عنها سے كى نے فيبت ك

بارے میں معلومات کے لئے سوال کیا تو ام الموشین نے فرمایا۔ ایک وقعہ جمعہ کروز میں معلومات کے لئے سول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لئے تشریف لے علیہ اتنہ میں صبح کے وقت اُنھی۔ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لئے تشریف لے اور عورتوں کی فیریت میں شریک ہوئی اور ہم دونوں ہننے اور عورتوں کی فیریت میں شریک ہوئی اور ہم دونوں ہننے لیس۔ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز اداکر کے تشریف لائے تو ان کی آواز من کر ہم دونوں خاموش ہوگئیں۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے دواز من کر ہم دونوں خاموش ہوگئیں۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے فرمایا: اُف! جاتم دونوں نے کرکے پانی سے منہ صاف کروا میں نے قبے کی تو منہ فرمایا: اُف! جاتم دونوں نے کرکے پانی سے منہ صاف کروا میں نے قبی کی شہت کی ہے۔ میں سے بہت ساگوشت کی نے کی۔ میں نے درسول الله علیہ وآلہ وسلم سے گوشت نکی وجہ پوچھی تو فرمایا: یہ گوشت نے کی۔ میں اس مخص کا ہے۔ جس کی فرم نے فیریت کی ہے۔

(تفييرردمنثورج يص ٥٤٢)

## عورتیں دوزخ میں زیادہ ہوں گی:

کے تیس حروف کی نسبت سے عورتوں میں کی جانے والی غیبتوں کی ۲۳ مثالیں! اس حدیث پاک کو اسلامی بہنیں بار بارسٹیں اور عبرت سے سرونہیں! افسوس صد کروڑ افسوس جب میل کر پیٹھتی ہیں تو عموماً غیر موجود اسلامی بہن کی خیرنہیں رہتی، ان کی آپس میں غیبت کی ۲۳ مثالیں کچھاس طرح ہیں۔

(۱) وہ طلاقن (لیعنی طلائری) ہے، (۲) اُس کی سواگر کی زبان ہے، (۳) اپنے میاں کو محل سے بہت زبان چلاقی میاں کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، (۴) اپنے میاں کے سامنے بہت زبان چلاقی ہے، (۵) ہاں بھی! پھر میاں کے ہاتھوں پٹتی بھی ہے، (۲) جی! جی پھر بھی اِس کی ناک کہاں ہے، (۵) اُس نے اپنی ناک کہاں ہے، (۵) اُس نے اپنی

بہو کے ناک میں دم کر رکھا ہے، (۹) بہو سے ٹوکرانی کی طرح کام کرواتی ہے،

(۱۰) ار ہے بھی! بہوکو اپنے ہاتھ سے مارتی ہے، (۱۱) بہوکوروٹی کہاں دیتی ہے،

(۱۲) بہو ہے چاری بیار ہے تب بھی آ رام نہیں کرنے دیتی، (۱۳) پڑو میوں سے لڑتی رہتی ہے، (۱۳) پڑو میوں سے لڑتی میں دو پینے آگئے ہیں تو رہا تی ہے، (۱۲) ایس بھوی گئے ہیں تو مراج آسان پر بھی گئے گیا ہے، (۱۲) بیجوں پر چینی بہت ہے، (۱۷) ایس بھوی ہے کہ چری جائے گر دمڑی نہ جائے، (۱۸) خالی غریب بنتی ہے کافی سونا دہا رکھا ہے،

(۱۹) بیجی بہت شریف ہے گر اس کی مال کی وجہ سے بے چاری کی ممکنی ٹوٹی ہے،

(۲۰) عمر کافی ہوگئی ہے گر اس کی مال کی وجہ سے بے چاری کی ممکنی ٹوٹی ہے،

نہیں بھاتی، (۲۲) دودو بیٹیوں کی شادی کی گر پڑوں میں کسی کو جھوٹے منہ بھی دعوت نہیں بھاتی ، (۲۲) وہ تو سرال میں جھوٹر کر کہ میکی آ بیٹی ہے۔

شهنشاه صلى الله عليه وآله وسلم كاويدار نصيب موكيان

اسلامی بہنو! غیبت سے سچی تو بہ سیجے اور زبان کی حفاظت کی ترکیب بناسیے! اس پر استقامت پانے کے لئے تبلیخ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیای تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہئے، دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کرتی رہئے اور دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کی مسافرہ بننے کی سعادت بھی حاصل فرماتی رہئے۔

(۱) اگر کوئی ہو چھے کہ مدنی قافلوں میں کیا ملتاہے؟ تو میں کہوں گا کہ مدنی قافلوں میں کیا ملتاہے؟ تو میں کہوں گا کہ مدنی قافلوں میں کیا نہیں ماتا! اِس مدنی بہار کو ملاحظہ فرماہے اور عشق رسول ہے لبرین دل کا فیصلہ مدنی بہار کے اختمام پر دیئے ہوئے شعر پر سجان اللہ کہہ کرمہر تصدیق لگا کر سیجئے۔ چنا نچے حیدر آباد کی ایک اسلامی بہنوں کا ایک مدنی قافلہ تشریف لایا۔ دوسرے دن علاقائی دعوت اسلامی کی اسلامی بہنوں کا ایک مدنی قافلہ تشریف لایا۔ دوسرے دن علاقائی

مبافات کی ضرورت(اڑل)

دورہ برائے نیکی کی وعوت کے بعد ہونے والے سنتوں مجرے بیان میں مجھے بھی شرکت کی سعادت لی بیان کے بعد ہونے والے سنتوں مجرے بیان میں مجھے بھی شرکت کی سعادت لی بیان کے بعد جب صلاق وسلام کے بیاشعوں سے دیکھا کہ شہنشاہ مدینہ اللہ علیہ وآلہ وسلم پھولوں کا ہار پہنے وہاں تشریف لے آئے ہیں۔ اپنے غم خوار آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ کر میں خود پر قابون رکھ کی اور میری آئھوں سے آئے مول کے آئے گئے۔ پھروہ ایمان افروز منظر میری نگاہوں سے اوجھال ہو گیا ہو کیا ہو گیا ہو کہ بھیاں تک کہ اجتماع اختماع کو بہتھا۔

مل گئے وہ تو پھر کی کیا ہے دونوں عالم کو یا لیا ہم نے

تم نے ابھی ابھی گوشت کھایا ہے:

ایک بارسلظان دو جہال ، رجمت عالمیان صلی الشعلیہ وآلہ وسلم اپنے مکان عالیت ان برسلظان دو جہال ، رجمت عالمیان صلی الشعلیہ وآلہ وسلم اپنے مکان عابت رضی الشعنہ آبیں سرکار مدینہ صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کی اوادیث مبارکہ سنار ہے شخے۔ استے میں رسول الشعز وجل صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گوشت حاضر کیا گیا۔ اصحاب صفہ جفرت سیدنا زیرضی الشقالی عنہ سے کہنے لگے کہ جاؤ۔ تاجدار رسالت صلی الشعلیہ وآلہ وسلم جمین کچھ گوشت عنایت فرما ویں۔ جب رسالت صلی الشعلیہ وآلہ وسلم جمین کچھ گوشت عنایت فرما ویں۔ جب خفرت سیدنا زیرضی الشعنہ وہاں سے چلے گئے تو یہ حضرت آپس میں کہنے لگے۔ حضرت سیدنا زیرضی الشعنہ وہاں سے چلے گئے تو یہ حضرت آپس میں کہنے لگے۔ حضرت سیدنا زیرضی الشعنہ وہاں سے چلے گئے تو یہ حضرت آپس میں گئے۔ جب حضرت سیدنا زیرضی الشعنہ وہاں سے جلے گئے تو یہ حضرت آپس میں گئے۔ جب حضرت میں اوادیث مبارکہ سناتے ہیں۔ جب حضرت میں برطرح ہم کرتے ہیں پھر یہ کہنے ہیں۔ جب حضرت میں نازیدرضی الشد تعالی عنہ مرکان نامدار صلی الشعابیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے جس میں نازیدرضی الشد تعالی عنہ مرکان نامدار صلی الشعابیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے

### Marfat.com

اوراصحاب صفد کی درخواست پیش کی توغیب دان آقاصلی الله علیه و آلبروسلم نے ارشاد فرمایا۔ جاؤان سے کہو کہ تم نے ابھی ابھی گوشت کھایا ہے۔ آپ رضی الله عند نے واپس آکر آئیس بتایا تو وہ حضرات قسم کھا کر کہنے گئے کہ ہم نے تو کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا۔ پھر حضرت سیدنا زید رضی الله عند سرکار رسالت صلی الله علیه و آله وسلم کی خدمت با برکت میں حاضر ہوئے اور دوبارہ عرض کی تو پھر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کو تا اور دوبارہ عرض کی تو پھر رسول الله صلی ہوئے اور وسلم نے ارشاد فرمایا۔ انہوں نے ابھی ابھی گوشت کھایا ہے وہ واپس ہوئے اور اصحاب صفہ کو بہی جواب بتادیا۔ اب کی باروہ سب سرکار عالی و قار صلی الله علیه و آله وسلم کے دربار گہر میں حاضر ہوگے۔ آپ صلی باروہ سب سرکار عالی و قار صلی الله علیه و آله وسلم کے ارشاد فرمایا۔ تم نے ابھی ابھی ایش علیہ و آله وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تم نے ابھی ابھی اس موجود ہے تھوک کر کے دربار گہر میں صاحر ہو گئے۔ آپ صلی الله علیہ و آله والی خون بی شوجود ہے تھوک کر در کیرلوگوشت کی سرخی کو۔ انہوں نے ایسانی کیا تو وہ ہاں خون بی خون تھا۔ سب نے تو بدکی ابی بات سے رجوع کیا اور حضرت سیر ناز پرضی اللہ تعالی عنہ سے معافی ما تی ۔

ِمردارخورجهني:

حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور
کا کنات، شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جہنم میں ایسے لوگ
دیکھیے جومرداد کھا رہے تھے۔استفسار فرمایا (لیٹن بوچھا) اے جرائیل! میکون لوگ
بیں؟ عرض کی بیدہ بیں جولوگوں کا گوشت کھاتے (لیٹن غیبت کرتے) تھے اور ایک
مختص دیکھا جس کا رنگ سرخ اور آ تکھیں انتہائی نیل تھیں توچھا! اے جرائیل! میکون
ہے؟ عرض کی بید صفرت صالح علیہ الصلوق والسلام کی اوفنی کی کوئییں (لیٹن ٹائمیں)
کا لنے والا ہے۔

(مندامام احد بن عنبل ج اص ۵۵۳ حدیث ۲۳۲۲)

# مردار كا گوشت كهانا آسان نين:

میشی میشی اسلامی بهنو!

بظاہر غیبت کرنا بہت ہی آسان لگتاہے گریا در کھئے! جہنم میں مردار کا گوشت کھانا کوئی آسان بات نہیں ہ آج زندگی میں بمرے کا تازہ پچھ گوشت کوئی نہیں کھا سکتا، بلک اگریکانے میں کسررہ جاتی ہے، نمک، مصالحہ کم ہوتا ہے یا خشد ابوجا تا ہے تو بسا اوقات کھانے کو بی نہیں کرتا تو ذرا نصور سیجئے کہ کپا گوشت اوروہ بھی ذرئے شدہ نہیں مردار، پھر حلال حیوان کا نہیں مرے ہوئے انسان کا ۔ ایسا گوشت بھلاکون کھا سکتا ہے۔ مزیداس دوایت میں جس گہر سے سرخ اور نیلے رنگ کے آدمی کا ذکر ہے۔ وہ تو مثمود کا سب سے پر لے در ج شریرا ورضییث انفش خض قدار بن سالف تھا جس نے حضرت سید ناصائے علیہ السلام کی مقدلی اوثنی کی میارک ناتکیں کاتی تھیں۔

بھے فیبتوں ہے بچا یا البی عزوجل گناہوں کی عادت چیڑا یا البی عزوجل ہے سرشدی دے معافی خدایا عزوجل دوزخ میں مجھ کو جلا یا البی عزوجل

جہنمی بندر وخنز ریے:

غیبت کی تباہ کاری تو دیکھئے کہ مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا حاتم امم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرمائے ہیں ہمیں یہ بات، پیچی ہے کہ غیبت کرنے دالاجہنم میں بندر کی شکل میں مدل جائے گا جمعونا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا اور حاسر جہنم میں سور کی شکل بن بدل جائے گا۔

( تنبيه ا**ل**مفترين ١٩٣٥)

\_\_\_\_ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدیند کی مطبوعہ ۳۴۴ صفحات پر مشتل

> انہیں ان چار باتوں کی تھیجت کرنا۔ (۱) جو پیٹ بھر کر کھائے گا اُسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی،

(۲)جوزیادہ سوئے گااس کی عمر میں برکت نہ ہوگی،

(٣) جو صرف لوگول کی خوشنو دی چاہے گا وہ رضائے الہی عز وجل ہے مایوس

ہوجائے گا،

(۴) جوفییت اورنضول گوئی زیادہ کرے گاوہ دین اسلام پڑئییں مرے گا۔ (منہائ العابدین (عربی) میں ۹۸

غیبت ایمان کے لئے نقصان دہ ہے:

محبوب ربّ العبادعز وجل صلّی الله عیدوآ له وسلم نے ارشاد فر مایا: غیبت اور چغلی ایمان کواس طرح کاٹ دیتی ہیں جس طرح چرواہا درخت کوکاٹ دیتا ہے۔

(الترغيب والترهيب ج ٢٥٠ ٣٣٢ مديث ٢٨)

لفر پرمرنے والے کے عذاب قبر کی کیفیت: میٹھی پیٹھی اسلامی بہنو!

معلوم ہوا غیبت ہے معاذ اللہ عز وجل ایمان ضائع ہوجائے کا خوف ہے۔ آہ! جس کا ایمان بربا دہو گیا خدا کی تتم وہ کہیں کا ندرہے گا، جب کفر پر مرنے والا بدنصیب آدی قبر میں پنچے گا تو منکر کئیر کے سوالات کے درست جوابات ندد ہے سکے گا۔ اور پھر
خوفناک عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ
مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۵ساصفات پر شمتل کتاب بہار شریعت جلداق ل صفحہ ۱۱ تا ااا
پر صدر الشریعۃ ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولینا مفتی مجہ احمد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ
القوی فرماتے ہیں۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا
ہے۔ اس کے لئے آگ کا چھوٹا بچھاؤاور آگ کا لباس پہناؤاور جہنم کی طرف ایک
دروازہ کھول دو۔ اس کی گری اور لیٹ اس کو پنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لئے دو
دروازہ کھول دو۔ اس کی گری اور لیٹ اس کو پنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لئے دو
فرشتے مقرر ہوں گے۔ جوائد ہے اور بہرے ہوں گے ان کے ساتھ لو ہے کا گرز ہوگا!
کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے ، اس ہتھوڑے سے اُس کو مارتیں رہے
کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے ، اس ہتھوڑے سے اُس کو مارتیں رہے
پر متفکل ہوکر کایا بھیڑ یا یا اور شکل کے بین کر اُس کوایذ ایر بنچا کیں گیں گے۔
پر متفکل ہوکر کایا بھیڑ یا یا اور شکل کے بین کر اُس کوایذ ایر بنچا کیں گیں گے۔

قیامت کے میدان میں بھی کافر پر طرح طرح کے عذابات کا سلسلہ ہوگا۔ اور بالآ خرمنہ کے بل تھیدٹ کرجہتم میں جمبو تک دیا جائے گا۔ جہاں اُسے ہمیشہ ہمیشہ دہنا ہوگا۔ صدرالشریعہ حضرت غلامہ مولینا مفتی جمہ امبوعلی اعظمی رحمۃ الله علیہ مختلف دل ہلا دینے والے عذابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ پھر آخر میں کفارے لئے میہ ہوگا کہ اس قد برابر آگ کے صندوق میں اُسے بند کریں گے۔ پھراس میں آگ کی میٹر کا کیں گے اور آگ کا تالا) لگایا جائے گا۔ پھر میصندوق آگ کے عزام سے کا دور آگ کا تالا) لگایا جائے گا۔ پھر میصندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا۔ اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قبل لگایا جائے گا۔ پھراس طرح آس کو ایک اور صندوق کی رادر اس میں بھی آگ کا قبل لگایا جائے گا۔ پھراس طرح آس کو ایک اور صندوق میں رکھ کراور آگ کا تو آب ہر کا فریہ سے جھے گا کہ میں رکھ کراور آگ کا تقل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آب ہر کا فریہ سے جھے گا کہ میں رکھ کراور آگ کا تقل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آب ہر کا فریہ سے جھے گا کہ میں رکھ کراور آگ کا تقل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آب ہر کا فریہ سے جھے گا کہ میں رکھ کراور آگ کی اقتال لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آب ہر کا فریہ سے جھے گا کہ میں دور سے کہتا کہ کو اور ان دیا جائے گا۔ تو آب ہر کا فریہ سے جھے گا کہ میں دور سے کہتا کہ کا تو آب ہر کا فریہ سے جھے گا کہ کر دور آگ کی اقدال کھا جائے گا۔ تو آب ہر کا فریہ سے جھے گا کہ کی دور کر کے دور کے دور کی دور کی دور کر کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی دیا کی دور کی دور

اس کے سوااب کوئی آگ میں شدرہا۔ اور بیعذاب بالائے عذاب ہے اور جمیشہ اس کے سوااب کوئی آگ میں شدرہا۔ اور بیعذاب بالائے عذاب ہے اور جمیشہ اس اس کے عذاب ہے جب سب جنتی جنت میں واضل ہولیں گے اور جہنم میں صرف وہ رہ جا کیں گے جن کو جمیشہ کے لئے اس میں رہنا ہے اس وقت جنت ودوز خ کیدرمیان موت کو مینڈ سے کی طرح لا کر گھڑا کریں گے پھر منادی (پکارنے والا) جنت والوں کو پکارے گا۔ وہ ڈرتے ہوئے جھائیس گے کہ جہیں ایسا نہ ہو کہ بہاں سے نکنے کا تھم ہو! پھر جہنیوں کو پکارے گا وہ خوش ہوتے ہوئے ہو گا کہ اسے بہچانے ہو؟ سب معیبت سے رہائی ہوجائے۔ پھران سب سے پوچھے گا کہ اسے بہچانے ہو؟ سب کہیں گے ہاں بیموت ہے وہ ذرخ کر دی جائے گی اور کہے گا۔ اے اہل جنت! جھگی کہیں گے اب بیموت نہیں اور اے اہل جنت! جھگی ہے اب موت نہیں ، اس وقت اُن (لیمی الله منافی ہو خوش ہے اور ان (لیمی دونیوں) کے لئے غم ہالائے غم ۔ جاب مرنائیس اوراے اہل نار! جھگی ہے اب موت نہیں ، اس وقت اُن (لیمی الله الله الله المعفق و الفافیکة فی اللّذین و الله عن و منا اور آخرت میں عافیت ما تلگ جیں۔

(بېارشرىيت جلداة ل س٠ ١١ـ١١١)

عطا رہے ایمان کی حفاظت کا سوال خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے لمی عبادت نہ کرنے والے سے نفرت کرنا کیسا؟

حضرت سیدنا عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجبوب رب کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ( ظاہری) مبارک حیات میں ایک صاحب کی قوم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آئین سلام کیا۔ان لوگوں نے سلام کا جواب دیا۔ جب وہ صاحب وہاں سے تشریف لے گئة ان میں سے ایک شخص نے ان صاحب کے بارے میں کہا۔ میں اللہ تعالیٰ کے لئے اس شخص سے نفرت کرتا ہوں۔ جب ان صاحب کواس بات کی خبر پینی تو انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر سارا ماجراعرض کیا اور فریاد کی کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم ان کو بلا کر دریافت فرمایئے کہ مجھ نے کیول نفرت کرتے ہیں۔ نبی اکرم ، نورمجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُسے بلوا کر اوچھا تو انہوں نے اقرار کیا کہ میں نے یہ بات کہی ہے۔ ارشاد فرمایاتم اس سے کیول نفرت کرتے ہو؟ عرض کی میں ان صاحب کا بردی ہوں اور میں ان کی بھلائی کا خواہاں ہوں۔خداعز وجل کی نتم! میں نے مبھی بھی فرض نماز کے علاوہ انہیں نفل نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب کے فرض نماز تو ہرنیک وبدیڑھتا ب فریادی صاحب نے عرض کی! یارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ان سے بوچھے کیا انہوں نے مجھے فرض نماز میں تاخیر کرئتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا میں نے وضو میں کوئی اُ كوتابى كى ہے۔ ياركوع و جود مين كوئى كى كى ہے؟ آب صلى الله عليه وآله وسلم نے پوچھا تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے عرض کی میں نے اس میں این کوئی بات نہیں دلیھی پھراک نے مزید عرض کی اللہ عز وجل کی فتم! میں نے ان صاحب کو رمضان المبارك كے علاوہ بھى (نفلى) روزے ركھتے ہوئے نہيں دیکھا اس مہینے (ماہ رمضان المبارك) كاروزْه تو ہر نيك و بدر كھتا ہے بيىن كرفريادى نے عرض كى \_ يارسول اللہ عز وجل صلى الله عليه وآله وسلم ان سے يو چھتے كيا ميں نے بھى رمضان المبارك مين روزہ چھوڑا ہے؟ یاروزے کے حق میں کوئی کی کے ہے؟ پوچھنے پر انہوں نے عرض کی نہیں۔ پھراس نے کہا:اللہ لقالی کی قتم! میں نے نہیں دیکھا کہ ان صاحب نے زکو ۃ کے علاوہ کی مسکین یا سائل کو پچھ دیا ہویا اللہ تعالی کے رائے میں خرچ کیا ہو۔ زکو ہ تو ہرنیک دیدادا کرتاہے فریادی نے عرض کی: یارسول الله عز وجل صلی الله علیه وآلہ وسلم ان سے یو چھے کیاانہوں نے مجھے اکو ہ کی اوائیگی میں کوتائی کرتے ہوئے ویکھاہے

### Marfat.com

یا میں نے بھی اس میں ٹالم ٹول سے کام لیا ہے؟ دریافت کرنے پرانہوں نے عرض کی نہیں حضور پُرنور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اُس نفرت کرنے والے سے فرمایا اُٹھ جاؤ شاید ریتم سے بہتر ہو۔

(مندامام احدج وص ۲۱۰ مدیث ۲۳۸۲۲)

#### غيبت مت کرو:

کے نوحروف کی نسبت سے ستحبات ونوافل میں غیبت کی ۹ مثالیں ۔

مبيضي ميشي اسلامي بهزوا

جس طرح فرائض وواجبات کی کوتابی کرنے والوں کی کوتا ہیوں کا بلا اجازت شری چھے سے تذکرہ فیبت ہے مستحبات ونوافل میں بھی برائی بیان کرنے کے طور پر تذكره كرنے كايمى علم ہے كيوں كه يہ بھى ايذائے مسلم كاباعث ہے۔ مستجبات ونوافل میں ستجی کرنے والوں کی غیبتوں کی ۹ مثالیں ملاحظہ ہوں۔

(۱) وہ تبجیز نہیں پڑھتا، (۲) اس نے زندگی میں بھی عاشورا کا روزہ نہیں رکھا، (٣) اشراق حاست نہیں پڑھتا، (٣) وہ اوابین کیا پڑھے گا اس کو بیاتو یوچھو کہ بیہ نوافل کس وقت پڑھے جاتے ہیں، (۵) وہ تبرک کہہ کر نیاز تو کھالیتا ہے مگراس کے لئے چندہ بھی نہیں دیتا، (۲) میراسیٹھ ذراوائٹر (یعنی ٹیٹر ھا) ہے تین دن کے مدنی قافلے کے لئے چھٹی ہی نہیں دیتا، (۷) میں نے اُس سے کہا بھی کہ سب پڑھ رہے ہیں تم بھی صلوٰ ۃ التوبہ پڑھ لوگراس نے نہیں پڑھی، (۸) قرآن خوان میں سب ہے آ خرمیں پہنچتا ہے شایداس کوقر آن پڑھنانہیں آتا، (۹) وہ نعت خوانی میں تاخیر ہے بلکہ نیاز کے وقت پہنچتا ہے۔

#### غيبت کےانداز:

دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبة المدینه کی مطبوعه ۲۱۳ صفحات برمشمل

كتاب، عيون الحكايات حصد دوم صفحة ١٣٣ برحضرت سيدنا حارث معاسبي عليه رحمة الله القوی فرماتے ہیں نبیبت سے چھ اپیشک وہ ایسا عجیب شرہے جسے انسان خود آ گے بڑھ كرحاصل كرتا ہے۔ تيرا أس چيز كے بارے ميں كيا خيال ہے جو تھے احسان فراموثي یر اُبھارے تیری اتی نکیال چھن کر اُن کو دے دے جن کی تو نے غیبت کی ہے۔ یہاں تک کہ وہ راضی ہوجا ئیں کیونکہ بروز قیامت درہم ودینار کامنہیں آئیں گے۔ بے شک! جننا تو مسلمانو ں کی عزت کونقصان پہنچائے گااتنی ہی مقدار میں تیرا دین تجھ سے کے لیاجائے گا۔ لہذا غیبت سے فئی غیبت کے منبع ( لینی نکلنے کی جگہ اور اس كاسباب كو يهجيان كه تجھ پرغيبت كن كن جگهوں سے آتى ہے مزيد فرماتے ہيں۔ توجه سن اب شک بعض جابل و نادان اس انداز پر بھی غیبت میں جتلا ہوتی ہین کہ كَنْهَا رول يرخواه نخواه غصے ہوتے اور ان سے حسد اور بدگمانی كرتے ہيں پھر شيطان کے بہکاوے میں آ کرمعاذ اللہ عزوجی اس غصرودین غیرت کا نام دیتے اور بیکتے سنائی دیتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لئے غصرتہیں کرر ہامیں تعصین کے نقصان کی وجہ ے فلاں کو بُرا بھلا کہتا یا ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں۔ بیالی بُرائیاں ہیں جو کے عقلندوں سے پوشیدہ نہیں ۔ بعض لوگ اہل علم ہونے کے باوجود شیطان کے دھوکے میں آ کر جب کی کر الی بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی تعیصت اور اصلاح کے لئے ایسا کردہے ہیں۔ ہم تو اس کے خیرخواہ اور بھلائی جاہنے والے ہیں۔حالانک حقیقت میں ایسانہیں ہوتا کیونکہ اگر واقعی وہ خیر (لینی بھلائی) کے طالب ہوتے تو بھی غیبت جیسی آفت میں نہ پڑتے اوران کی نفیحت ان کے لئے غیبت برمعاون (مددگار) نہ ہوتی۔ بلکہ جس نے غلطی کی ہے براہِ راست اُس کو سمجھاتے یا اصلاح کا شرى طريقه اختياد كرتے - پيٹر چيچي غيبت كرتے چرنا بيكون سا اصلاح كاطريقه ہے۔ توجہ سے سن! ایسے اوقات نیک پر ہیز گارلوگ بھی حیرت کا اظہار کرنے کے

انداز میں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر بیٹھے ہیں۔ رہے استاد، سر داراورافسرہ غیرہ تو بعض دفعدوہ شفقت ورحمدلی كرطريقے عنيب كى گهرى كھائى ميں جا كرتے ہيں۔ مثلا اینے شاگردہ یا ماتحت کے بارے میں کہتے ہیں۔افسوس!وہ فلال فلا کا م (مثلاً بُرى محبت يافتے كى خوست) ميں برا كيا۔ كاش بے جارہ فلال بُراكى (مثلاً ہیرؤین یینے ) کا مرتکب نہ ہوتا درحقیقت وہ افسوں نہیں کررہے ہوتے اس طرح کی ہا تیں کر کے اس بنانے وہ اُس کی پولیل کھول ڈالتے ہیں مگر بیجھتے یہ ہیں کہ ہم اس سے محبت اور ہدردی کی وجہ سے ایسا کہدرہے ہیں حالانکہ وہ غیبت کے گناہ میں بڑھکے ہوتے ہیں۔ ورنداین ماتحت یا شاگردہ کا کیا خوف؟ چیھے سے اس طرح نیبت کرنے کی بجائے براہ راست اُس کو سمجھا کر سکچی عجت کا ثبوت دے سکتے تھے۔ بعض اوقات ایک خص کسی کی برائی کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے اس کی بُرائی رہم کواس لئے اپنے گمان میں بداسے ہمدردی وشفقت مجھتا ہے کین حقیقت میں بیغیبت کرر ہا ہوتا ہے۔اللہ رحمٰن عز وجل ہمیں شیطان کے خفیہ واروں سے بچائے۔ ہم اللدرت العزت کی بارگاہ رحت میں دعا کرتے ہیں کدوہ مسلمانوں کی فیبت سے جاری حفاظت فرمائے۔ (عیون ایکایات (عربی) ص ۸ ملخسا)

> افسوس مرض بردهتا ہی جاتا ہے گناہوں کا ہونظر شفا عرض اے سرکار مدینہ ہے

> > نابالغ كىغىبت:

جس طرح بچے کے ساتھ جیوٹ ہولنے کی اجازت نہیں اِی طرح اُس کی نییت ک بھی ممانعت ہے۔ خواہ ایک ہی دن کا بچہ ہو بلا مسلحت شرقی اُس کی بھی بُر انی بیان نہ کی جائے۔ ماں باپ اور گھر کے دیگر افراد کے لئے لیح فکر ہیے ہے ان کو چاہئے کہ بلا ضرورت اپنے بچول کو پیچھے سے (اور منہ پر بھی) ضدی شرارتی ، ماں باپ کا نافر مان وغیرہ نہ کہا کریں۔

## كس بيچ كى غيبت جائز ہے اور كس كى ناجائز؟

حضرت علامة عبدالحی تلعندی علیه رحمة الله القوی فرمات بین حضرت علامه سید تا ابن عابد بن شامی قدس سره السامی نے امام ابن حجر علیه رحمه الله الا کبر نے قتل کیا ہے۔ جس طرح بالغ کی غیبت حرام ہے اُسی طرح تا بالغ اور مجنون ( لینی پاگل ) کی غیبت بھی حرام ہے۔ (روالحان ۲۵۷)

کیکن راقم العروف (بعنی مولینا عبدائی صاحب) کے زدیکے تفصیل بہتر ہے۔
(۱) ایسا نا بالغ بچہ جو فی الجملہ یعنی تھوڑی بہت بچھ رکھتا ہو کہ اپنی تعریف پرخوش
اور اپنی بُر ائی سے نا خوش ہوتا ہو جیسا کہ معتوہ (بعنی آ دھا پاگل بھی اپنی تعریف اور
مذمت کی مجھ رکھتا ہے) تو ایسے نا بالغ بنجے کی غیبت جائز نہیں اسی طرح نیم پاگل کی
مجھی نا جائز ہے۔

(۲) ایسے ناسمجھ بچے (مثلاً دودھ پیتے بچے) اور پاگل کی بھی غیبت جائز نہیں جن کا کوئی والی وارث ہے بے شک وہ بچہ یا پاگل اپنی تعریف یا بُرائی سمجھنے کی تمیز نہیں رکھتا تا ہم ان کے عیب بیان کرنے سے ان کے ماں باپ وغیرہ بُرا کے گا۔

(۳) ایما لاوارث بچه یا لا وارث پاگل جو اپنی تعریف و نیبت سے خوش اونا خوش ہونے کی تعریب کے ایمان کو الیموں کی فیبت جائز ہے مگر زبان کو الیموں کی فیبت جائز ہے مگر زبان کو الیموں کی فیبت سے بھی روکنا ہی بہتر ہے ( کیوں کے بعض فقہائے کرام رحمم الله سلام نے مطلقا لیتنی ایک دن کے بچے اور کھمل پاگل کی فیبت کو بھی حرام قرار دیا ہے )۔
مطلقا لیتنی ایک دن کے بچے اور کھمل پاگل کی فیبت کو بھی حرام قرار دیا ہے )۔
(داخوذار: فیبت کی ادامالیں)

## چھوٹے بیچی غیبت کی کامثالیں:

بہر حال آپاگل ہو یا بجھدار، بالغ ہویا نابالغ، بوڑھاہویا دودھ پتیا بچہ ہرایک کی غیبت سے بچنا چاہئے۔ بچول کی غیبت سے بچنا چاہئے۔ بچول کی غیبت سے بچنا چاہئے۔ بچول کی غیبت کے گناہ ہونے کی طرف بہت کم لوگول کی توجہ ہے، جومنہ میں آیا بولدیا جاتا ہے۔ یہاں نمونتا صرف کا مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ جو کئی صور توں میں غیبت میں داخل ہوگئی ہیں۔

(۱) بسر گذا کردیتا ہے، (۲) اتا برا امو گیا گر تمیز نہیں آئی، (۳) اس کوجمون کی عادت برگئی ہے، (۲) چھوٹی بہن کوٹو جتا ہے، (۵) چھوٹے مُنے کو گود میں لوتو برا مُنا صد کرتا ہے، (۲) دونوں مُنے ایک دوسرے کی چغلیاں کھاتے رہتے ہیں، (۷) مجھوٹا پڑھائی میں بہت ڈ ہین ہے گر برا المسال کا ہوا ابھی تک کند ذہ بن ہے، (۸) ماں کو بہت بہت تک کرتا ہے، (۹) مُنّی رات کو بہت چینی ہے نہ سوتی ہے نہ کسی کوسونے دیتی ہے، (۱۰) مُنے نے غصی میں لات مار کر پائی کا کور اُلٹ دیا، (۱۱) بہت پڑ چڑا ہو گیاہے، (۱۲) بات بات پر دوٹھ جاتا ہے، (۱۳) دوڑا نہ کھانے کے دفت بھگڑتا ہے، (۱۲) بی بڑھنے میں کمزور ہے، (۱۵) بردی بچی نے چھوٹی والی کو بال کھینچ کر گرا دیا، (۲۱) بس ارتبا ہی رہتا ہے، (۱۷) می اُٹھا کھا کر تھک جاتے ہیں مگر جواب نہیں دیتا

#### بچول کوغیبت مت کرنے دیجئے:

عموما بچاپ چھوٹے بہن بھائیوں اور دیگر گھر والوں کی اپنی تو تلی زبان میں یا شاروں سے عیبتیں کرتے رہتے ہیں اور گھر والے ہنس ہنس کر داد دیتے ہیں، بھی کسی کونگڑ اتا دیکھ لیتے ہیں تو خود بھی اس کی نقل اُتارتے ہوئے لنگڑ اکر چلتے ہیں اور گھر والوں سے دادوصول کرتے ہیں حالانکہ کسی معین معذور کی اس طرح کی نقالی بھی غیبت ہے۔ باپ جب کا مکاح سے شام کولوٹا ہے تو عام طور پر بچہ یا بچی دن بھر کی کار کردگی سناتے ہیں۔اس سے لطف تو بہت آتا ہے مگراُس کارکردگی میں غیبتوں کی بھی ا چھی خاصی بھر مار ہوتی ہے۔ میجول کوٹو گناہ نہیں ہوتا مگراولا دکی شیح تربیت کرنا چونکہ والدين كى ذمے دارى ہے اور يوں بچوں كى زبانى غيبتيں سننے سے اولا دكى غلط تربيت ہوتی ہے لہذااولاد کی غلط تربیت کا وبال ماں باپ کے سرآ جا تا ہے، یقیناً بچوں کے غیبت کرنے پر ہنس پڑنے سے اُن کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ گویا اس طرح غیبت کی تربیت حاصل کرتے رہتے اور بے چارے بالغ ہونے کے بعدا کثر غیبت کے گناہ میں کیے ہوچکے ہوتے ہیں۔لہٰذا جب بھی بچیفیت کرے! چفلی کھائے بیا جھوٹ بولے تو اُس کی تتلی زبان سے محفوظ لینی لطف اندوز ہوتے ہوئے شیطان کے بهكادے مِين آ كر منسامت كيجے اليصموقع يرايك دم منجيدہ ہوجائيے أس بات پر أس كى حوصلة تكنى ليجيح اور مناسب انداز ميں أس كو سمجمايئے جب بار بار أس كو مسمجھاتے رہیں گے۔اوراس کوگھر کا کوئی بھی فردنیبت وغیرہ پراُسے دادنہیں دیگا توان شاءاللَّه عزوجل خود بھی غیبت وغیرہ سننے کی آفتوں گناہوں ہے بیچے رہیں گے اور مُنا بھی بڑا ہوکران شاءاللہ عز وجل ٹیک بندہ ہے گا اور نیبت وغیرہ سے نفرت رکھے گا۔

بچول کی فریا درس سیجئے:

ہاں اگر مُناحض ہو لئے کی خاطر نہیں ہول رہا بلکہ آپ سے فریاد کر کے انصاف طلب کر رہا ہے تو بے شک اُس کی فریاد سنئے اور امداد کیجئے مثلاً مُنا کہنے لگا کہ مُنّی نے میرا تھلونا چین کر کہیں چھپا دیا ہے تو پی غیبت نہیں۔ کیوں کہ مُنا ماں باپ سے فریاد نہیں کریگا تو کس سے کرے گا۔ لہٰذا آپ مُنّی سے اُس کا تھلونا دلا دیجئے۔ اب اگر تھلونا مل جانے کے بعد مُنا ای بات کومنّی کی غیر موجودگی میں مثلا اپنی ای سے ذکر

كرتا ہے۔كُهُنّى نے مير الھلونا چھين كرچھياديا تھا توابونے مُنّى كوڈانٹ پلائى اور جھھے میرا کھلونا واپس دلایا توبیہ بہر حال غیبت ہے اگر چہ بچوں کواس کا گناہ نہ ہو۔عمو مانیچ جن لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں ان کوفریاد کرتے رہتے ہیں تو اگر کسی سے مذکورہ مثال کی ما نندفریاد

كى اوروه فريادرى ليعنى امدادمين كرسكتا - تواب غيبت برمبنى فرياد نه سنے بلكه حتى الامكان الجھے انداز میں بیچے كوٹال دے۔

## بچوں سےصا در ہونے والی غیبت کی ۲۲ مثالیں:

(۱) میراتھلونا توڑویا ہے، (۲) میری ٹانی چھین کرکھالی، (۳) میری آئسکریم گرادی، (۴) جھے پیچے ہے'' ہاؤ'' کر کے ڈرادیتا ہے شریکہیں کا، (۵) جھ پر بلی کا پچہ ڈال دیا، (۲) جھے گندا بچہ کہہ کر چڑاتا ہے، (۷) میری نوٹ بک مچاڑ دی، (٨) جھے دھا دے كركرا ديا، (٩) ميرے كيڑے كذے كرديے، (١٠) اپنى بابا سائکل میرے یاؤں پر چڑھادی،(۱۱)اپنے کپڑے گندے کردیتا ہے،(۱۲)وہ گندا پچے ہے، (۱۳)امی کے پاس میری چفلیاں لگاتا ہے، (۱۴) جھوٹ بول کراستاد سے مجھے مار کھلائی تھی، (۱۵) امی مدرے کا بولتی ہے توروتا ہے، (۱۲) منی امی کو مارتی ہے، (١٤) اُستاد نے اُس کوکل''مرغا'' بنایا تھا، (١٨) اتنا ہزا ہو گیا مگرنیل چوستا ہے، (۱۹) ہروقت اُس کی ناک بہتی رہتی ہے، (۲۰) روز روز پنٹس گما دیتا ہے، (۲۱) اُس دن ابو کی جبیب سے پیسے چڑا لئے تھے، (۲۲) اُس دن امی نے اُس کی خوب پٹائی لگائی تھی۔

## بچول کوجھوٹے بہلا وےمت دیجئے:

دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۳۱۲ صفحات برمشتمل

كتاب بهارشريعت حصه ١٦صفحه ١٥ تا ١٦٠ ير ب ابوداؤ دويبيق في عبدالله بن عامر رضى الله عنه يدوايت كى كهتم بين كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمار عدمكان میں تشریف فرمانتھے۔میری مال نے مجھے بلایا کہ آ و تتہیں دوں گی! حضور صلی اللہ علیہ وآلبوسلم نے فرمانا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا تھجور دوں گی۔ارشاوفرمایا اگرتو بچھنیں دیتی تو یہ تیرے ذمے جھوٹ لکھا جا تا۔

(سنن الودادُ دج مهم ٢٨٧ مديث ٢٩٩١)

ویکھا آپ نے! بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کیا جازت نہیں افسوس آج کل بچوں کو بہلانے کے لئے اکثر لوگ جھوٹ موٹ اس طرح کہد دیا کرتے ہیں کہ تہمارے لئے تھلونے لا کیں گے ہوائی جہاز لا کردیں گے وغیرہ۔ای طرح ڈرانے کے لئے اکثر ما کیں بھی جھوٹ بول دیا کرتی ہیں کہ دہ بلی آئی، کتا آیا وغیرہ جن لوگوں نے ایسا کیا اُن کوچاہئے کہ مجی توبہ کریں ؛

## غيبت كى تباه كارياں ايك نظريتن:

بہت سارے پر ہیز گارنظر آنے والےلوگ بھی بلاتکلف فیبت سنتے ،ساتے ، مسكراتی اورتائيديل سر ملاتے نظر آتے ہيں چونکہ غيبت بہت زيادہ عام ہےاس لئے عموماً کسی کی اس طرف تو جہ ہی نہیں ہوتی کہ غیبت کرنے والا نیک پر ہیز گارنہیں بلکہ فاسق و گنهگاراور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے قرآن وحدیث اور اقوال بزرگان وین رحمہم الله المہین سے منتخب کر دہ غیبت کی ۲۰ تباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈالئے ، شاید خانفین کے بدن میں جمر جمری کی اہر دوڑ جائے! چگر تھا م کر ملاحظ فر ماہیے:

(۱) غیبت ایمان کوکاٹ کرر کھودیتی ہے، (۲) غیبت بُرے خاتمے کا سبب ہے،

(٣) بكثرت غيبت كرنے والے كى وعا قبول نہيں ہوتى، (م) غيبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، (۵) فیبت سے ٹیکیاں برباد ہوتی ہیں، (۲) فیبت نیکیاں جلاویتی ہے، (۷) فیبت کرنے والا تو پر کبھی لے تب بھی سب
ہے آخر میں جنت میں داخل ہوگا ، الخرض فیبت گناہ کیرہ ، تطبی حرام اور جہنم میں لے
جانے والاکام ہے، (۸) فیبت زنا سے ختر ہے، (۹) مسلمان کی فیبت کرنے والا
ہود ہے بھی بوے گناہ میں گرفتار ہے عیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا
سمندر بدیو دار ہو جائے ، (۱۰) فیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا،
(۱۱) فیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، (۱۲) فیبت کرنے والا
اور سینے کو بار بار چیل رہا تھا، (۱۲) فیبت کرنے والا تانے کے ناخوں سے اپنے چہرے
گوشت کا کے کا کر کھلا یا جار ہا تھا، (۱۲) فیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل
میں اٹھے گا، (۱۲) فیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا، (۱۵) فیبت کرنے والے کو
موز خ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا، (۱۸) فیبت کرنے والے کو
موز خ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا، (۱۸) فیبت کرنے والے کو
ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگا دوٹر رہا ہوگا اور اس سے جہنمی بھی بیزار
ہوں گے، (۱۹) فیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔

#### غیبت کے خلاف اعلان جنگ:

آہ! فیبت نے امت کی اکثریت کونہایت ہی شدت کے ساتھ اپنی حراست میں انہوا پی جراست میں انہوا ہے، شیطان فیبت کے ذریعے جھر پورطریقے پرلوگوں کوجہنم کی طرف دھکیاتا چلا جارہا ہے۔ ہوش میں آیے! فیبت کے خلاف اعلان جنگ کر کے ایک دم مورچ پر ڈٹ جائے جس جس تند رغیبتیں کی ہوں۔ اُن کی تو بداور معافی تلافی میں لگ جائے ، عزم مصم کیجئے کہ نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے۔ افسوس صد کروڑ افسوس! فیبت ہمارے بدنی ماحول کو دیمک کی طرح چاہ دری ہے البذا دعوت اسلامی کے تمام نے داراسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں میری ہاتھ

جوڑ کر مدنی التجاء ہے کہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ کے ضمن میں غیبتوں کے دروازوں پرتا لے لگاتے چلے جائے ،اب تک جو بھی آپ کی ذہداری کے دوران مدنی ماحول ہے دورہوئے ،ان کےمعاملے میں ۱۲ یارغور کر لیجئے کہمیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے آپ کی غیبتیں کی موں اور آپ کو غصر آجانے کی وجہ سے یا خود آپ نے اُن کی غیبتیں کی ہوں!ال سبب سے وہ دلبرداشتہ ہوکر گھر جا بیٹھے ہوں اگر ایہا ہے تو اچھی اچھی نیتیں کر کے برائے رضائے رتبا کبرعز وجل فوراً سے پیشتر مگر بُلا کرنہیں۔ ان کے پاس خود جا کر ہاتھ جوڑ کر یاؤں پکڑ کراے کاش! روروکرمعانی تلافی کی ترکیب بنا کرانہیں منا کرراصی کرکے گلے لگا لیجئے بلکہ ہر پچھڑے ہوئے کو تلاش کرکے ان کے یا س بھی خود جا کر ہاتھ باندھ کرمنت وساجت کر کے آئییں دوبارہ مدنی ماحول میں لے آ ہیۓ اور انفرادی کوشش کے ذریعے ان سمحوں کو پھر سے سنتوں کی خدمتوں میںمصروف کردیجئے۔۔

> اے خاصہ خاصانِ رسل وقت دعا ہے! امت یہ تیری آکے عجب وقت بڑا ہے! حچەر ول میں اطاعت بنشفقت بروں میں! يبارول ميس محبت ہے نه يارول ميں وفا ہے! جو کچھ ہیں وہ سب اینے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت! شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے! دیکھے ہیں میدون این ہی غفلت کی بدولت! سے ہے کہ بُرے کام کا انجام بُرانے! ہم نیک ہیں یا بد پھر آخر ہیں تہارے! نبت بہت اچھی ہے اگر مال بُرا ہے!

۔ تدبیر سنیھلنے کی جارے نہیں کوئی! ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خداع ربی ہے!

الحدالله! بلغ قرآن وسنت كى عالمكيرسيا ئ تحريك وعوت اسلامى كے مسجے مسجے مدنی

ماحول میں بنترت سیس بھی اور سلمان جائ ہیں، اب سے می اسلان ، ہوں ہے ہمت ، ورسنتوں مجر اجتماع میں شرکت کی مدنی التجاء ہے، عاشقانِ رسول سلم الله علیہ وآلبہ وسلم کے مدنی قافلے بھی سنتوں کی تربیت کے لئے قریقر سینشہر شہر، ملک بملک سفر کرتے

رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردول کو مدنی قافلوں میں سفر پر آ مادہ کیجئے اور انہیں تیار کر کے مدنی مرکز بھیج دیجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے سے اگر آپ کا کوئی عزیز مدنی

ا بادر معادل الرس المبادر المادر الم

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدیند کرتے ہوئے مدنی انعامات پڑل کرتی ہیں،
آپ بھی ۲۳ مدنی انعامات کا کارڈ حاصل کیجئے اور روزاندائے پُر کرنے کا معمول
بناسے اور ہرمدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندراندرا پی حلقہ ذمہ دار اسلامی بہن کو جمع کرواد ہجئے۔ ان شاء اللہ عز وجل اس کی برکت سے پابندسنت بننے، گناہوں سے فرت کرنے اورائیان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بے گا۔

فرت کرنے اورائیان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بے گا۔

ہراسلامی بہن اپنا ہید نی ذہن بنائے کہ جھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لئے مدنی العامات پڑھل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردوں کومدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ ان شاءاللہ عزوجل

الله تعالی ہم سب کودین اسلام کی سربلندی کے لئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفق عطا فرمائے، اللہ تعالی دعوت اسلامی کودن گیار ہویں رات بار ہویں ترقی عطافر مائے۔

# شریعت میں عورت کے بردہ کی اہمیت وفضیلت

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ أَمَّا بَعُدُ إِفَا عَلَى اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى الِّكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِكَ يَا نَوْرَ اللهِ

## ﴿ فضیلت دورد پاک ﴾

حضرت سیدنا ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا، احریجتی، مسیدنا محمد مسلفیٰ علیہ التحقیۃ والثناء نے فرمایا: جب میرا کوئی اُمتی مجھ پر درود وسلام بھیجتا ہے تو اللہ (عزوجل) میری قوت کویائی لوٹادیتا ہے اور میں اُس کا جواب دیتا ہوں۔

(سمن البودادو، تراب المناسک، باب زیارة التقور، قرام، جلدم، مغدم، صفحہ اللہ معرفیہ اللہ اللہ معرفیہ اللہ اللہ معرفیہ ا

تاجدائر ترم اے شہنشاہ دیں تھائی تم پہ ہردم کروڑوں وُرودوسلام ہونگاہ کرم مجھ پیسُلطان دیں تھائی تم پہ ہردم کروڑوں وُرودوسلام صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكِللْهِ راہ وُظ معن

## عورت كالفظى معنى :

گورت کے لغوی معنی ہیں بھپانے کی چیز الله کے محبوب دانائے غیوب سلی الله علیدوآ ہدوسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ عورت ،عورت ( یعنی چھپانے کی چیز ) ہے جب

وہ لگتی ہے تو اسے شیطان جھا نک کردیکھاہے ( لیعنی اُسے دیکھنا شیطانی کام ہے )۔ ( ترینی ۲۵ سے ۳۹۳ صدید ۱۱۷۱)

کیا آج کل بھی پردہ ضروری ہے:

جی ہاں چند باتیں اگر پیش نظر میں تو ان شاء اللہ عزوجل پردے کے مسائل سجھنے میں آسانی رہے گی یاره ۲۲ سورة الاحزاب کی آیت نمبر ۳۳ میں پردے کا حکم

سے ہوئے یروردگار عزوجل کا ارشاد باری ہے۔

وَقَوْنَ فِي مُبُهِ تِكُنَّ وَلَا يَرَّخْنَ تَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

اگلی جاہلیت کی بے پردگ۔

خلیفہ اعلیٰ حضرت صدرالا فاضل حضرت علامہ مولانا سید محد نعیم الدین مراد
آبادی علیہ رحمتہ الہادی اسکے تحت فرماتے ہیں۔ اگلی جالجیت سے مراد قبل السلام کا
زمانہ ہے، اُس زمانہ ہیں جرتیں اتر آئی تکتی تھیں، اپنی زینت و محاس (یعنی بناؤسٹکھار
اور جسم کی خوبیاں مثلا سینے کے اُبھار و نیرہ) کا اظہار کرتی تھیں کہ غیر مرد دیکھیں۔
لباس ایسے پہنچی تھیں، جن ہے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیس (ٹرائن الرفان میں
سام) افسوس! موجودہ دور ہیں بھی زمانہ جالمیت والی بے پردگی پائی جا رہی ہے بقینا جیسے اُس زمانہ ہیں پردہ ضروری تھادیاہی اب بھی ہے۔

زمانه جامليت كي مدت كتني؟

مفسرشیر تکیم الامت حضرت مفتی احمد پارخان علیه رحمته الحنان فر ماتے ہیں کاش اس آیت سے موجودہ مسلم عورتین عبرت پکڑیں۔ بیعورتیں اُن اُمہات المونین رضی

الله تعالی عنهن سے بڑھ کر نہیں۔صاحب روح البیاں علیہ رحمتہ الحتان نے فرمایا کہ حضرت سيدنا آ دم على مينا وعليه الصلوة والسلام وطوفان سيدنا نوح على مبينا وعلى الصلوة و السلام کے درمیان کا زمانہ جاہلیت أولیٰ کہلاتا ہے۔ جو بارہ سوبہتر (۱۲۷۲) سال ہے اورعیسیٰعلیہ السلام اور حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کیدر میان کا زمانہ جاہلیت أخری ہے جوتقر يباجيمو (٢٠٠) برس ہے۔والله ورسوله اعلم عز وجل وسلى الله عليه وآله وسلم\_ ( نورالعرفان ص ٦٤٣ پير بھائي کپني مركز الاولياءلا ہور،روح البيان ج يم ١٤)

## بے پر دہ عورت کی دعاء کیسی قبول ہو:

یارہ • ۸ اسور ہ ٹور کی آیت نمرا۳ کے اِس صفے کی تغییر میں ملاحظہ ہو چنا نچے ارشاد الہی ہوتا ہے۔

وَلَا يَضُوِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ".

ترجمه كنزالا يمأن: اورز مين پرعياؤل زور سے ندر تھيں كه جانا جائے أن كا

چھیا ہواسنگار۔

پیاری اسلامی بہنو! بیان کردہ آیت مبارکہ کے تحت خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الا فاضل حضرت علامه مولانا سيدمحد نعيم الدين مراد آبادي عليه رحمته الهادي فرمات میں ۔ لیعنعورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی یاؤں اس فدر آ ستدر کھیں کدان کے زیور کی جھنکار ندمی جائے۔مسئلہ: اِس کئے جائے کے عورتیں باہے وارجھا بھن نہ پہنیں۔ حدیث شریف میں ہے''اللہ تعالیٰ اُس قوم کی دعانبیں قبول فرماتا جن کی عورتين جها بحصن مهنتي هول " (تغيرات احمديم ١٥)

اس سے سمجھا چاہئے کہ جب زیور کی آ واز عدم قبول دعا (لیعنی دعا قبول نہ ہونے) کا سبب ہے تو خاص عورت کی (اپٹی) آواز ( کا بلا اجازت شرعی غیر مردول تك پہنچانا اور اس كى بردگى كيسى موجب غضب البي (عزوجل) ہوگى۔ بردےكى

طرف سے بروائی تابی کاسب ہے۔

(ثرّائن العرفان ص٢٢٥)

### شرعی پرده کے کہتے ہیں:

شرقی پردہ سے مرادیہ ہے کہ حورت کے سر سے لیکر پاؤں کے گؤں کے پنچ تک جم کا کوئی حصہ بھی مثلاً سر کے بال یا بازویا کلائی یا گلا یا پیٹ یا پنڈ کی وغیرہ اجنبی مرد (یعنی جس سے شادی ہمیشہ کے لئے حرام نہ ہو) پر بلا اجازت شرقی فا ہر نہ ہو بلکہ اگر لباس ایسامہین یعنی پتلا ہے جس سے بدن کی رنگ جھلکے یا ایسا چست ہے کہ عضو کی کیفیت (یعنی شکل وصورت یا اُبھار وغیرہ) فا ہر ہویا دو پندا تنابار یک ہے کہ بالوں کی سیابی چکے یہ بھی بے پروگی ہے۔ میرے آتا اعلی حضرت امام اہلت ت، ولی نعت بخطیم سیابی چکے یہ بھی بے پروگی ہے۔ میرے آتا اعلی حضرت امام اہلت الحاج الحافظ القاری الشاہ المرحت عظیم المرتبت، پروانت شم رسالت حضرت علامہ مولینا الحاج الحافظ القاری الشاہ الم اجمد رضا خان علیہ رحمت الرحمٰن فر ماتے ہیں۔ جوضع لباس (یعنی لباس کی بناوٹ) امام اجمد رضا خان علیہ رحمت الرحمٰن فر ماتے ہیں۔ جوضع لباس (یعنی لباس کی بناوٹ) وطریقہ کوشش (یعنی پہنچ کا انداز) اب عورت ہیں رائے ہے۔ کہ کپڑے باریک جن شری سے بدن چکتا ہے یا سرکے بالوں یا گھے یا بازویا کلائی یا پیٹ کی کا کوئی حصہ میں سے بدن چکتا ہے یا سرکے بالوں یا گھے یا بازویا کلائی یا پیٹ کی کوئی حصہ کلا ہویوں تو خاص محارم کے جن سے زکاح ہمیشہ کو حرام ہے کئی کے سامنے ہونا سخت حرام تعلق ہے۔

(فآوى رضوية ٢٢٥ (٢١٧)

#### دامن کا دھا گہ

پیاری اسلامی بہنو! شرق پردہ کرنے والیوں کی بردی شانیں ہوتی ہیں چنانچہ آ خبارالاخیار میں ہے، سخت تحط سالی ہوئی، لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بارش نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی امی جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہائے کپڑے کا ایک دھا گھہ ہاتھ میں لے کرعرض کیا: یا اللہ عروص ! بیا س خاتون کے دامن کا دھا گہ ہے جس ( خاتون ) پر بھی سی نامحرم کی نظرنہ پڑھی <u>میر</u>ے مولیٰعز وجل!ای کےصدقے رحمتہ کی برکھا برسادے!ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی كدر حمته ك بادل كر كے اور رم جهم رم جهم بارش شروع ہوگی (اخبار الاخیار ۲۹۳) اللہ عز وجل کی اُن بررحت ہواوراُن کےصدیتے ہماری مغفرت ہو۔

امِينُ بَجَاهِ النَّبِيِّ ٱلْأَمِين

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ وَٱصْحابِهِ ٱجْمَعِيْن یمی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا حیاہے اُن کی انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا ' سجان اللّٰد! بزرگول کے جسم ہے نبیت رکھنے والے لباس کے دھاگے کی جب بیشان ہے کہ ہاتھ میں رحین تو اُن کی برکت اور وسلے سے دعا قبول ہوجائے تو جوخود

بزرگوں کے وجودمسعودی برکتوں کا کیاعالم ہوگا۔ آ سان لفظول میں بردہ کا طریقہ

محرم اسلامی بہنو! بہترین پردہ بیہ کرشری اجازت کی صورت میں گرے نگلتے ونت اسلامی بہن خیر جاذب نظر کیڑے کا ڈھیلا ڈھالا مدنی برقع اوڑھے ہاتھوں میں دستانے اور یاؤں میں جرابیں پہنے۔ گرداستانوں اور جرابوں کا کیڑا اتنا باریک شہوکہ کھال کی رنگت چھکے جہاں کہیں غیر مردوں کی نظریژنے کا امکان ہووہاں چہرے سے نقاب نداٹھائے۔مثلاً اینے یاکس کے گھر کی سیرھی اور گلی محلّہ وغیرہ ینچے کی طرف سے بھی اِس طرح برقع ندا ٹھائے کہ بدن کے رنگ برنگے کیڑوں پرغیرمردوں کی نظر پڑے۔ عورت کاکس کس سے پردہ ہے؟

ہروہ مردجس سے نکاح ہو سکے اُس سے بردہ ضروری ہے۔ اور جن سے ہمیش

ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہوائن سے بردہ نہیں میرے آتا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددوین وملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیدر حسة الرحمٰن فرماتے ہیں ' میردہ صرف اُن ے نا درست ہے جو کسبب نسب کے عورت پر ہمیشہ ہمیشہ کو حرام ہوں اور بھی کی حالت مين أن سے نكار ممكن نه موجيسے باب، دادا، نانا، بھائى، بھتجا، بھانجا، بچا، ماموں، بیٹا، پوتا، نواسدان کے سواجن سے نکاح بھی درست ہے اگر چہ فی الحال ناجائز ہوجیسے بہنوئی (سے بردہ واجب ہے) (نیز) جاجا (زاد) ماموں (زاد) خالہ (زاد) پھوپھی کے بیٹھے یا جیٹھ۔ دیوران(سب)سے پردہ واجب ہےادر جن سے زکاح ہمیشہ کوحرامیے کبھی حلال نہیں ہوسکنا گروجہ حرمت ( یعنیٰ نکاح حرام ہونیکی وجہ )علاقہ نسب (خونی رشته )نہیں ہلکہ علاقہ رضاعت (یعنی دودھ کا رشتہ ) ہے جیسے دودھ کے رشتے ے باپ، دادا، نانا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، چیا، ماموں، بیٹا، پوتا، نواسہ یا علاقہ امير (سسرالي رشته ) موجيعي خسر، ساس، داماد، بهو، ان سب سے نه پرده داجب ہے نه ناورست ہے۔(بیعنی ان سے پردہ) کرنا نہ کرنا دونوں جائز اور ظالب جوانی یا احمال فتند (لعنی فتنے کے امکان میں) بردہ کرنا مناسب خصوصاً دودھ کے رشتے میں کہ عوام کے خیال میں اُس کی بیب بہت کم ہوتی ہے۔ (ناون رضویہ ۲۲ س۳۲)

سسرال میں کسی طرح پردہ کرے

پیاری اسلامی بہنو! گھر ہیں رہتے ہوئے بھی بالخصوص دیور و جیٹھ وغیرہ کے معاملہ بیں مختاط رہنا ہوگا۔ معاملہ بیں حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے۔ پیکر شرم وحیا تکی مدنی مصطفع محبوب خداعز وجل صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو، ایک شخص عرض کی ، یارسول اللہ عز وجل صلی اللہ علیہ والہ دیور سے متعلق کیا تھم ہے؟ فر مایا دیور موت ہے۔

(میخ ابخاری جهاص ۱۷۲ حدیث ۵۲۳۲)

دیورکا پنی بھابھی کے سامنے ہونا گویا موت کا سامنا ہے کہ یہاں فتنہ کا اندیشہ
زیادہ ہے مفنی اعظم پاکستان حضرت وقار ملت مولانا وقار الدین علیہ رحمۃ اللہ المبین
فرماتے ہیں۔ان رشتہ داروں سے جونامحرم ہیں۔ چہرہ جھیلی، گئے، قدم اور طنون کے
علاوہ ستر (پر:ہ) کرنا ضروری ہے زینت بناؤ سنگھار بھی ان کے سامنے ظاہر نہ کیا
جائے۔(دورالقادی جسم ۱۵۱)

البت یہ بات ضروری ہے کہ نامحرم مرد وعورت مثلاً دیور و جیٹھ اور ہما بھی ایک دوسرے کی طرف جان ہو جھے کرنظر نہ کریں۔ حدیث پاک بیس ہے جو خض شہوت ہے کی اندنہیہ کے جن و جمال کو دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آ تھوں میں سیسہ پکھلا کرڈ الا جائے گا (جایہ ۲۰۸۳) یقینا بھا بھی بھی ادشیہ ہی ہے جود یور وجیٹھا پی بھا بھی کو قصداً دیکھتے رہے ہول بے تکلف جینے رہے ہوں۔ مزاق محری کرتے رہے ہوں۔ وہ اللہ عزو وہل کے عذاب شے ڈر کرفو راسے پہلے تی تو ہہ کرلیں۔ بھا بھی اگر ہوں وہ اللہ عزو وہل کے عذاب شے ڈر کرفو راسے پہلے تی تو ہہ کرلیں۔ بھا بھی اگر ہوں وہوا بھی اگر ہیں دیور و بھا بھی اگر ہیں ہوجاتی بلکہ یہ انداز گفتگو بھی فاصلے دور کر کے قریب لا تا ہے اور دیور و بھا بھی بدنگا ہی ہوجاتی بلکہ یہ انداز گفتگو بھی فاصلے دور کر کے قریب لا تا ہے اور دیور و بھا بھی بدنگا ہی ہوجاتی بلکہ یہ نہاں خطرہ کی گھٹئی بھا تا کہ حالا نکہ جیٹھ اور دیور و بھا بھی کا آبیں میں گفتگو کرنا بھی مسلسل خطرہ کی گھٹئی بھا تا کہ حالا نکہ جیٹھ اور دیور و بھا بھی کا آبیں میں گفتگو کرنا بھی مسلسل خطرہ کی گھٹئی بھا تا کہ حالا نکہ جیٹھ اور دیور و بھا بھی کا آبیں میں گفتگو کرنا بھی مسلسل خطرہ کی گھٹئی بھا تا ا

ر ہتا ہے۔

الله کرے دل میں اتر جائے مری بات

بھابھی کو بپاہے کہ اس تھم قرآنی کو پیش نظر رکھے جیسا کہ قرآن مجید پارہ ۲۲ '' سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر ۵۹ میں ہے۔

يْنَائُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِلَّازُوَاجِكَ وَبَتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيْبِهِنَّ \* ذلِكَ ادْنَى اَنْ يُعْرَفُنَ فَلا يُؤْدُيْنَ \*

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا٥

ترجمہ کنز الایمان: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم اپنی بیبیوں اور صاحبزادیوں ادر مسلمانوں کی عورتوں سے فرمادو کداپی چادروں کا ایک حصہ اینے مند پرڈالے دہیں میاس سے نزدیک ترہے کدان کی پیچان ہو توستائی نہ جا کیں اور اللہ بخشے والام ہربان ہے۔

د یور و جییره اور بھابھی وغیرہ خبر دارر ہیں کہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا ''المینان تزنیان'' یعنی آئکھیں زنا کرتی ہیں۔

(مندالا مام احد بن منبل جساص ۱۳۰۵ حدیث ۸۸۵۲)

بہر حال اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے عورت کے لئے قریبی نامحرم رشتہ داروں سے پردہ ناممکن ہوتو چہرہ کھولئے کی تو اجازت ہے مگر کپڑے ہرگز ایسے باریک نہ ہوں جن سے بدن یا سرکے بال وغیرہ چکیس یا ایسے چست نہ ہوں کہ بدن کے اعضاء جہم کی ہیت (لیمنی صورت وگولائی) اور سینے کا اُبھار وغیرہ فطام ہو۔

## باپردہ رہنے کے لئے غصرترک کردیجئے

سادہ سا ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لیا جائے اور ضرور تأغیر جاذب نظر مثلاً پلنگ پوش یا کوئی سی چا دروغیرہ بدن پر لپیٹ لی جائے ٹی زمانداگر چااییا کرناممکن بھی ہے یہ اس اسلامی بہن کے لئے ممکن ہے جو غصہ پر قابو کرنا جانتی ہو کیوں کہ سادگ اپنانے اور خود کو بے پردگی سے بچانے پر آج کل گھر میں ڈانٹ ڈیٹ ہونے کا ہر امکان موجود ہے۔اگرایسے میں اسلامی بہن غفینا کے ہو کرآئے ہے باہر ہوگئی تو بات مزید کا ہر مال کی بہن غفینا کے ہو کرآئے ہے باہر ہوگئی تو بات مزید گرطتی ہے لہذا برائے نام نہیں صحیح معنوں میں صابرہ خاتون بن جائے زبان کو ہر حال میں قابور کھے ہاں جب دل خوب جلے تو بے شک آئو بہالیکہ شاید بے جا ختیاں کرنے والوں کو دم آجائے۔

## آسيه كي در دناك آزمائش

جس اسلامی بہن کوشر کی پردہ کرنے کے باعث گھر اورخاندان میں ستایا جا تا ہو

اس کے لئے حضرت سید تنا آسید رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات میں کافی ورس عبرت

ہے چنا نچیہ حضرت سید تنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی زوجیت میں تھیں
جادوگروں کی مغلوبیت اور ایمان آور پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت سیدنا
موئ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ والصلو قوالسلام پر ایمان لے آسی جب فرعون کو علم ہوا تو
اس نے طرح طرح سے سزائیں دین شروع کیں کہ کی طرح بھی آپ رضی اللہ تعالی
تعالی عنہا ایمان سے مغرف (من رح رف ) ہو جا ئیں گر آپ رضی اللہ تعالی
عنہا کو چلچلاتی دھوپ میں کنڑی کے شختے پر لٹا کر چومیخا (چوسے نے ماکر ویا یعنی
دونوں ہاتھوں اور دونوں یاوں میں میخین (لوہے کی کیلیں) ٹھونک ویں ظلم ہالاے
ظلم میہ کہ مبارک سینے پر چکل کے پاٹ رکھواد سے کہلیں) ٹھونک ویں ظلم ہالاے
قابلی برداشت تکلیف میں بھی ان کے پائے ثبات کوذرہ برابر لفرش نہ ہوئی بیقرار ہو
قابلی برداشت تکلیف میں بھی ان کے پائے ثبات کوذرہ برابر لفرش نہ ہوئی بیقرار ہو

رَبِّ ابُسِ لِئُ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِينُ مِنُ فِرْعَوُنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ٥

ترجمہ کنز الا بمان: اے میرے رب! میرے لئے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور جھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور جھے فلا لم لوگوں سے نجات دے اور جھے فلا لم لوگوں سے نجات بخش۔

مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحفان فرماتے تھیں۔ الله تعالی عنها) پر فرشتے مقرر فرما دیے

جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر سامیہ کرلیا اور ان کا جنتی گھر آئییں دکھا دیا جس ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان تمام مصیبتوں کو بھول گئیں ۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہوں گی۔

(نورالعرفان ٩٨٨ پير بھائي نميني مرکز اولياءلا مور)

الله عزوجل کی اُن پررحت ہواوراُن کے صدیتے ہماری مغفرت ہو۔ ایمین بَجَادِ النّبِیِّ الْاَمِیْن

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحابِهِ اَجْمَعِيْن

گھر میں پردے کاذہن کیے بنے

پیاری اسلامی بہنو! فیضانِ سنت سے گھر در س جاری کر کے مکتبہ المدینہ سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیانات کیسٹیں سناسنا کر انفر ادی کوشش کے ذریعے گھر میں مدنی ماحول واقع سالامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کا مسافر بنا کر گھر میں مدنی ماحول قائم کرنے کی کوشش جاری رکھنے۔ ان کے لئے دل سوزی کے ساتھ دعاء بھی کرتے دہے۔ فود کو اور اہل خانہ کو ہم گناہ سے بچنے کی کڑئن پیدا کیجئے۔ بلا اور اس کے لئے کوشش بھی جاری رکھنے گر نری نری اور نری کو لازی کر لیجئے۔ بلا اور اس کے لئے کوشش بھی جاری رکھنے گر نری نری اور نری کو لازی کر لیجئے۔ بلا مصلحت شری بختی کرنا کہا اس کا سوچے بھی نہین کہ عوماً جو کام ' نری' سے بوتا ہوا ہوا۔

درگری' سے نہیں ہوتا۔
درگری' شے نہیں ہوتا۔

ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں بر بنا کام گبڑ جاتا ہے نادانی میں بہرحال اپنے اہل وعیال کی اصلاح کی ہرممکن صورت میں ترکیب بنائے رہنا عیاہئے۔ پارہ ۲۸سورة التحریم کی چھٹی آیت کریمہ میں ارشادِخداوندی عزوجل ہے۔ يْلَيَّهَا الَّذِيْنَ المَنُوا قُوْ آ أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اُس آگ ہے بچاؤجس کے ایندھن آ دمی اور پھر ہیں۔

## ماتحت کے بارے میں پوچھاجائے گا

پیاری اسلامی بہنوا یا در کھے! خاوند اپنی بیوی کا، باپ اپنے بچوں کا اور ہر خض اپنے اپنے ماتخوں کا ایک طرح سے ' حاکم'' ہے۔ اور ہر حاکم سے اُس کے ماتخوں کے بارے بروزمخشر باز پر س ہوگی چنانچہ رحمت عالم نیر اعظم، نور مجسیم شاہ بنی آ دم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے۔

''تم سب متکلمین کے سردار و حاکم ہواور حاکم سے روز قیامت اس کی رعیت کے بارے میں یو چھاجا عے گا''۔

(صحیح البخاری ج اص ۹ سامدیث ۸۹۳)

## د يوث كى تعريف

جولوگ با دجود قدرت اپنی عورتوں اور محارم کوبے پروگی ہے منع ند کریں وہ ''دیوٹ' ہیں رحمتہ عالمیاں سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ تین شخص بھی جنت میں داخل نہوں گے دیوت اور مردانی وضع بنانے والی عورت اور شراب نوشی کا عادی۔

( مجمع الزوائدج مهم ۵۹۹ مدیث ۷۷۲۲)

مردوں کی طرح بال کٹوانے اور مردانہ لباس پہننے والیاں اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں۔ چھوٹی بچیوں کے لڑکوں جیسے بال بنوانے اور ائبیں لڑکوں جیسے کپڑے اور ہیٹ وغیرہ پہنانے والے بھی احتیاط کریں۔ حدیث پاک میں میہ جوفر مایا

گیا کرد مجھی جنت میں داخل نہ ہوں گئے 'پیال اس سے طویل عرصے تک جنت میں دا فطے سے محرومی مراد ہے کیوں کہ جو بھی مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں معاذ اللہ عز وجل دوز خ میں جائیں گے۔ گریہ یا درہے کہ ایک لیح کا کروڑ وال حصہ بھی جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کرسکتا للبذا ہمیں ہر گناہ سے بیخے کے لئے ہردم کوشش اور جنت الفردوس میں بے صاب وافلے کی دعاء کرتے رہنا جا ہے۔ دیوث کے بارے میں حضرت علامه علاوالدین معلقی علیه رحمته القوی فرماتے ہیں'' دیوث'' وہ شخص ہوتا ہے جوانی یاکسی محرم برغیرت نہ کھائے (الدری مدردالحارج ۱۳س۱۱)معلوم ہوا کہ باوجود قدرت اینی زوجه، مان، بهنول اور جوان بیثوں وغیرہ کو گلیوں بازاروں شاپڈنگ سیزوں اور مخلوط تفریح گاہوں میں بے بردہ گھومنے پھرنے، اجنبی پڑوسیوں نامحرم رشتے داروں غیرمحرم ملازموں، چوکیداروں اور ڈرائیوروں سے بے تکلفی اور بے بردگی ہے مع نہ کرنے والے دیوث جنت ہے محروم اور جہنم کے حقد ار ہیں میرے آتا اعلى حضرت امام الل سنت مجد دين وملت مولانا شاه احمد رضا خان عليه رحمته الرحمٰن فرماتے ہیں۔ دیوٹ بخت آ خبث فاس (ہے) اور فاسق معلن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی اے امام بنانا حلال نہیں اور اسکے چیچے نماز پڑھنی گناہ اور پڑھی تو پھیرنا واجب \_ ( فآدي رضوييجديدج٢ ص٥٨٣)

> ب پرده کل جو نظر آئيس چند يسپال اکبر زمین میں غیرت قومی سے گرشیا یو چھا جو اُن سے آ ب کا بردہ وہ کیا ہوا؟ كمنےلكيس" وه عقل يه مردول كى برا كيا"

> > اگرعورت نافر مانی کریے تو

پیاری اسلامی بہنو! اگر مردانی حیثیت کے مطابق منع کرتا ہے اور بے پردگی

ہے رو کئے کے شرعی نقاضے اس نے پورے کئے میں اور وہنیس مانتی تو اِس صورت میں مرد پر کوئی الزام نہیں اور نہ ہی وہ دیوث۔ پس حتیٰ الا مکان بے پردگی وغیرہ کے معاملے میں عورتوں کو روکا جائے مگر حکمت عملی کے ساتھ کہیں ایسانہ ہو کہ آپ اپن زوجہ یا ماں بہنوں پراس طرح کی تخی کر بیٹھیں جس سے گھر کا امن ہی تہہ و بالا ہو کررہ

## کیامنہ بولے بھائی بہن کاپردہ ہے

جی ہاں! ان سے بھی پردہ ہے کہ کی کو باپ، بھائی یامنہ بولا بیٹا بنا لینے سے وہ حقیق باپ، بھائی اور بیٹانہیں بن جاتا ان سے تو نکاح بھی درست ہے ہمارے معاشرے میں مند بولے رشتوں کا رواج عام ہے کوئی مرد کسی کو' ماں' بنائے ہوئے ب كوئى لڑكى كى كو ' بھائى' نينا چىشى ئے توسى خاتون نے كى كو بينا بناليا ہے كوئى كى جوان لڑکی کا منہ بولا چیاہے تو کوئی منہ بولا باپ اور پھر بے پردگیوں بے تکلفیوں اور مخوط دعوتوں کے گناہ و پاپ کاوہ سیلاب ہے کہ الامان و العفیظ۔

صنف مخالف کے ساتھ منہ بولے رشتے قائم کرنے والوں اور والیوں کو اللہ عزوجل سے ڈرتے رہنا جا ہے یقینا شیطان پہلے سے بول کر وارنہیں کرتا حدیث پاکسيس آتا ہے۔ دنيا اور عورتوں سے بچو كيوكد بني اسرائيل ميں سب سے بہلا فت عورتول كي وجه سنا مُلاا

(صح مسلم ص ۱۳۷۵ ورید ۲۷۳۲)

عالم باپ كادر دناك انجام

اُن لوگوں کی کم نصیبی ہے جو بلا وجہ علماء ومشائخ کے خلاف ہوجاتے ہیں دیکھتے! وعظ ونصیحت کرنا با ذنه تعالیٰ علمائے کرام کا کام ہے جبکہ لوگوں کو ہدایت وینا، ولوں کو پھیرنا اور بگڑے ہوؤں کوسدھارنا ہیرتِ الانام عز وجل کا کام ہے۔اگرکوئی عالم یا پیر

واقعی اپی اولاد کی اصلاح کی کماحقہ کوشش نہیں کرتا بیٹک وہ خطاکار ہے مگر بلا اجازت شرعی انہیں پُر ابھلا کہنے کا بہیں کوئی اختیار نہیں اِس شمن میں ایک عبرت آمیز حکایت ملاحظہ فرما ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا مالک بن ویتار علیہ رحمتہ الفقطا رفرماتے ہیں معقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عالم صاحب نے فروجوان لڑکے نے ایک خوبصورت لڑکی کی کرتے تھا ہیں دن اُس عالم صاحب نے فوجوان لڑکے نے ایک خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو عالم صاحب نے دیکھ لیا اور کہا اے بیٹے! صبر کر ہے کہتے ہی عالم صاحب اپنے تحت ہے فوراً منہ کیا گر پڑے یہاں تک کہ اُن کا سر پھٹ گیا اللہ صاحب اپنے تحت ہے فوراً منہ کیاں گر پڑے یہاں تک کہ اُن کا سر پھٹ گیا اللہ عالم کوجر کردو کہ میں عرب نے اُس کی نسل سے بھی صدیق (سب سے اعلی درج کا ولی) پیدا نہیں کروں گا کیا میر کے بیٹے اُس کی نسل سے بھی صدیق (سب سے اعلی درج کا ولی) پیدا نہیں کروں گا کیا میر کے لئے صرف اُنا ہی ناراض ہونا کائی تھا کہ وہ بیٹے کو کہدد ہے۔ ''اے بیٹے! صبر کرنہ مطلب بیکہ اپنے جیٹے پرختی کیول نہیں کی اور اس حرکت سے اُسے انجھی طرح ہاز کیوں ندر کھا۔

(ولفصاحلية الاولياءج عص ٢٢٢ حديث ٢٨٢٣)

#### مردکے ہاتھ سے چوڑیاں بہننا

الیا کرنے والی عورت گنگار اور جہنم کی سرا وار ہے اگر شوہر و محارم غیرت نہ
کھا تھیں اور باوجووقد رت ندروکیں تو وہ بھی '' و یوٹ'' اور جہنم کے حقد ارہیں اگر شوہر
اپنی زوجہ کواس حال ہیں دیکھ لے کہ کسی غیر مرو نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو مرنے
مار نے کے لئے تیار ہوجائے گرصد کروڑ افسوں! یہی ہوی جب چوڑیاں پہنے کے
لئے کے لئے مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتی ہے تو شوہر کا خون بالکل بھی جوش
مہیں مارتا۔ میر ہے آتا اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی علیہ سے جب منہار (م-ن-ہار)
کے ہاتھوں چوڑیاں بہننے کے بارے میں حکم شری دریافت کیا گیا تو فر مایا حرام حرام

حرام ہے، ہاتھ دکھانا غیرمر دکو حرام اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا حرام ہے جومر داپنی عورتوں کے ساتھا سے روار تھتی ہیں وہ دیوث ہیں۔

( فآویٰ رضویه ۲۲ص ۲۲۷)

## عورت کی مزارات پر حاضری

عورتوں کے لئے بعض علاء نے زیارت قبور کو جائز بتایا درمختار میں یہی قول اختيار کيا مگرعزيزوں کي قبور پر جائيں گي تو جزع وفزع (ليخي رونا پيٹينا) کريں گي الہذا ممنوع ہےاورصالحین کی قبور پر برکت کے لئے جائیں تو پوڑھیوں کے لئے حرج نہیں اور جوانوں کے لئے ممنوع (روالخارج اص۸۴۳) صدر الشربعہ بدر الطريقة علامه مولينا مفتى محد امجد على اعظى عليه رحمة الله القوى فرمات بين اوراسلم (ليعنى سلامتي كا راستہ ) میے کے مطلقاً منع کی جائیں کہ اپنوں کی قبور کی زیارت میں تو وہی جزع وفزع (لعنی رونا پیٹیز) ہے اور صالحین کی قبور پر باتعظیم میں سے گزرجا کیں گی یا ہے اولی کریں گی عورتوں میں بیدونوں باتیں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔

(بهارشر بعت حديم ١٤٥ مدينة المرشد بريلي شريف)

میرے آتا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عورتوں کے مزارات پر جانے کی جابجاممانعت فرمائي چنانچه ايك مقام پرفرمات بين امام قاضي رحمة الله تعالى عليه سے استفتاء (سوال) ہوا کہ عورتوں کا مقابر کو جانا جائز ہے یانہیں فرمایا۔ایی جگہ جواز وعدم جواز (ليتن جائز ونا جائز كام) نبيس پوچيچ په پوچهو كه اس ميس مورت پرکتنی لعنت پروتی ہے جب گھر سے قبور کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے اللہ عز وجل اور فرشتے لعنت کرتے ہیں جب گھر سے باہر تکتی ہے سب طرفوں سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں جب قبرتک پہنچتی ہے میت کی روح اُس پرلعنت کرتی ہے جب تک واپس آتی ہے اللہ عز وجل کی لعنت ہوتی ہے۔(نادیٰ رضویہ ہم ۱۷۲)

#### کیاپردہ ترقی میں رکاؤٹ ہے

پاری اسلامی بہنو! مسلمانوں کی ترقی میں پردہ نہیں در حقیقت بے پردگ رکاوٹ بنی ہوئی ہے جی ہاں، جب تک مسلمانوں میں شرم وحیاءاور پر دہ کا دوراہا تب تک وہ فتوجات پرفتوحات کرتے چلے گئے یہاں تک کدونیا کہ بے ثمار ممالک پر پر چم اسلام لہرائے گایر دونشین ماؤں نے بڑے بڑے بہا در جرنیل وسیہ سالا تنظیم حکمران، على يربانيين اوراوليائ كاملين كوجنم دياءتمام أمهات الموشين وجمله صحابيات سيد المرسلين صلى الله عليه وآلبه وسلم ورضى الله تعالى عنهن بإيروه تتحيس حسنين كريميين رضى الله تعالى عنهاكى والده ماجده خاتونِ جنت سيده فاطمه زهره رضى الله تعالى عنها با برده تقيس سركار بغدا دحضورغوث أعظم عليدرجمة الثدالاكرم كى والدهمحتر مدسيّدتناأم الخيرفاطمه رجمة الله تعالى عليهابا بروه تفيس الغرض جب تك بروه قائم تفااورعفت مآب خواتين حيا دراور حارد بواری کے اندر تھین مسلمان خوب ترقی کی منازل طے کرتا رہا اور کا فروں پر غالب د باجب سے كفار مكار كيزى اثرة كرمسلمانوں نے بردگ كاسلسله شروع كيا مصلس عزل کے گہرے گڑے میں گرتا چلا جارہا ہے کل تک جو کفار مسلمانوں کے نام سے ارزہ براندام تھے آج وہ مسلمانوں کی بے بردگیوں اور بدا عمالیوں کے باعث غالب آ چکے ہیں اسلامی ممالک پر با قاعدہ جارحانہ حملے مورہے ہیں اور ظالمانہ قبضے کئے جارہے ہیں گرمسلمان ہے کہ ہوش کے ناخن نہیں لیتا آہ! آج کا ناوان مسلمان V.C.R.اور.Internet رفامين ذرام چلاكرب موده فلى كيت كنكتا کرشادیوں میں ناچ رنگ کی مخلیں جما کر ، کافروں کی نقال میں واڑھی منڈ اکر کفار جییا بےشرماندلباس بدن پر چڑھا کر اسکوٹر کے پیچھے بے پر دہ بیگم کو بٹھا کر بے حیا بیوی کومیک اپ کروا کرتفری گاہ میں جا کراپی اولا دکو دنیوی تعلیم کی خاطر کفار کے ممالک میں کا فروں کے سپر دکروا کرنہ جانے کس تھم کی ترقی کا متلاثی ہے۔

و کھاتہ تقر شہۃ ، ے ۔

دہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ سینما دیکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ

حقيقت مين كامياب كون

افسوس صدکر ورافسوس آئی کا مسلمان جمود غیبت تبهت، خیان، زنا، شراب، جوا، فلمیس، ڈراے دیکھنااورگانے باہے سنناوغیرہ وغیرہ گناہ ہے کانہ کئے جا رہا ہے مسلمان عورتوں نے مردوں کے شانہ بہشانہ چلنے کی ناپاک دھن میں حیا کی چا درا تاریحینی ہے اوراب دیدہ زیب ساڑھیوں پنم عریاں عزاروں، مردانہ وضع کے باس مردجیسے بالوں کے ساتھ شادی ہالوں، ہوٹلوں، تفریح گاہون اور سینما گھروں میں اپنی آخرت بربادکرنے میں مشغول ہیں خدا کی قتم! موجودہ روش میں ندر تی ہے میں اپنی آخرت بربادکر نے میں مشغول ہیں خدا کی قتم! موجودہ روش میں ندر تی ہے فی مان برداری کرتے ہوئے اس خضرترین زندگی کوسنتوں کے مطابق گزاد کرایمان فی مسلمت کے ہوئا ک عذاب سے نی کر جنت الفردوں پانے میں ہے جنا نی پارہ سور آل عمران کی آئیت نمبر ۱۸۵ میں ارشاد خدائے رمن پانے میں ہوئے۔

فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز

جہنم میںعورتوں کی کثریت

آه! آه! آه! عورتوں میں بے پردگی اور گناہوں کی کشت ہونا کس قدر تشویشناک ہے خدا کی تم اجہم کاعذاب برداشت نہیں ہوسکے گا حدیث پاک میں ہے اللہ عزد وصل کے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظ فرمایا کہ عورتیں

جَهِم مِن زياده اور جنت مِن كم بين <u>-</u>

(صحیح مسلم ص ۱۳۶۳ حدیث ۲۷۳۱، ۲۲ کاملنفظامن العدیثین ) -

يہ شرح آيہ عصمت ہے جو بيش نہ كم دل و نظر کی تاہی ہے قرب نا محرم حيا ٢ أنكهول مين باقى نهدل مين خوف خدا بہت دنوں سے نظام حیات ہے برہم یہ سیر گاہیں کہ مقل ہیں شرم وغیرت کے یہ مصیبت کے مناظر ہیں زینت ِ عالم یہ نیم باز سا برقع یہ دیدہ زیب نقاب جھلک رہا ہے جھلا تھل قیص کا رکیم نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو کہ سارے پھول بیکاغذ کے بیں خدا کی قتم وہی ہے راہ تیرے عزم وشوق کی منزل جہاں ہی عائشہ و فاطمہ کے نقش قدم تری حیات ہے کردار رابعہ بھری رے فیانے کا موضوع عسمت مریم

میشهی میشی اسلامی بهنو:

اگرآپ رضائے الی کو پانا چاہتی ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے دابستہ ہوجائے، اپنے طلقے میں ہونے دالے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے! جمّاع میں بابندی کے ساتھ شرکت کیجئے۔ ان شاء اللہ اس کی برکت سے آپ کا سیند مدینہ

بن جائے گا۔

الحمد للد! وعوت اسلامی کے مہلے مہلے مدنی ماحول میں بکٹرت سنتیں سیمی اور سکھائی جاتی ہیں، خوش نصیب اسلامی بہنیں گھر گھر نیکی کی دعوت کی دھو میں مجارہی ہیں۔ آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ

ہیں۔ آپ بی بی کی دفوت عام کرنے میں لگ جائیے ،سنت رسول میں اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیاری بیٹی خاتون جنت حضرت

و م بچاہیے۔ سرہ اردوعام می المدعلیہ والہو م می بیاری بی حالون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نورانی سیرت اپنا ہیئے اور دونوں جہانوں میں عزت پایئے۔ مارین کا میں ا

اللّٰدِنْقالَىٰ ہمیں اپی عبادت وریاضت میں معروف رکھے اورا خلاص کے ساتھ انگالِ صالحہ پر کار ہندر کھے۔

> اٰمِيْنُ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَاَصْحابِهِ اَجْمَعِيْن

# جنتی عورت کون ہے؟

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ آمَّا بَعْدُ إِفَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَعَلَى اللَّهُ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ اَلصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّه ﴿ وَعَلَى اللَّكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّه

## ﴿ فضیلت دوردیاک ﴾

كتة بين كهايك آدمى في جنگل مين كوئى بدصورت چيز ديسى تو دُرگيا ، يو چها: تو كون بي برصورت چيز سي آواز آئي: من تيرائد اعمل مول - آدي ني وجها: تجه سے نجات کی کوئی صورت ہے؟ آواز آئی:حضور نبی کریم علیدالصلوة والسلام پر درود پاک پڑھنا۔

(مكاشفة القلوب مترجم صفح نمبره ٨ مكتبه نوربيرضوبيكهر) معلوم ہوا ہُرے اعمال بُری بُری شکلوں میں انسان کوڈراتے ہیں اور عاشقان رسول صلی الله علیه و آلبه وسلم درو دِیا ک پڑھ پڑھ کراُنہیں بھگاتے ہیں۔ برصورت چیز ڈر کر بھاگ جائے گی صلی علی کی جن گری صدا آئے گ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكِ

#### جنتى عورت كون

حفرت انس رضی اللہ تعالی عند سے مردی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

پوچھا کیا میں تم کوجنتی عورت کے بارے میں نہ تنا دوں وہ کون ہے ہم نے کہا ضرور

اے اللہ کے رسول فور کے پیکر ، تمام نبیوں کے سرور ، آپ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے

فر مایا! شوہر پرفریفتہ زیادہ نیچ جننے والی جب بیغصہ ہوجائے یا اسے کچھ کر اجمال کہ دیا

جائے۔ یا اس کا شوہر نا راض ہوجائے تو بیعورت (شوہرکوراضی کرتے ہوئے) کے

میرا ہاتھ تہمارے ہاتھ میں ہے میں اس وقت تک نہ سود کی گرب تک تم خوش نہ ہوجائے۔

' (ترغیب جلد ۳ صفی ۳۷)

تشريح وتفصيل

پیاری اسلامی بہنو! اس مدیدہ پاک میں جنتی عورت کیصفت بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جانے والی بیعورت ہے جس میں بیاوصاف پائے جا کیں۔

(۱) بہت زیادہ شوہر سے عبت کرنے والی شوہر پرفریفت ، کدفر رائ ناراضکی سے
اس کا جین وسکون ختم ہو جائے عجب و جین کا تعلق اس کا شوہر سے وابہت ہوا سے
ناراض چھوڑ کرالگ پیضے والی نہ ہوفریفت اور عبت کا بیفا کدہ ہوگا کہ دوسرے کی جانب
اس کا خیال اور دھیان نہ جائے گا اور غابت مجبت کی وجہ سے شوہر کی جانب سے کوئی
تکلیف دہ امور ہوتو اسے برداشت کرے گا محبت کی وجہ سے کڑوی بات بھی میٹھی ہو
جاتی ہے مجبوب کی تکلیف محبت کی وجہ سے محسول نہیں ہوتی جس سے گھر کا نظام باحسن
وجوہ چلنا ہے اور ہرائیک کوگھریلوسکون میسر ہوگا۔ جس کا آئ فقدان ہے کہ معمولی بات
بجوہ چلنا ہے اور ہرائیک کوگھریلوسکون میسر ہوگا۔ جس کا آئ فقدان سے کہ معمولی بات
بحوں تہ ہوئے کی وجہ سے دل بین چھوجاتی ہے عورت جب عشق فریفتگی

مجی محت کی بنیاد پر نامناسب امورکو برداشت کرتارہے گا اور ڈانٹ ڈیٹ کے بجائے محبت کی بنیاد پرصرف نظر کرتارہے گا اور گھر بلو نظام اچھی طرح چاٹارہے گا۔

(۲) زیادہ بیچ جننے والی عورت قابل تحریف اور اللہ ورسول کے نز دیک بہت ينديده باس ليحضور سراح السالكين ججوب رب العالمين سركار دوعالم صلى الله عليدوآ لدوسلم نے تاكيد فرمائى ہے كدزيادہ يج جننے والى عورت سے شادى كروشادى كا اہم ترین مقصد سلسلنسل باقی رکھنا ہے اور امت کے افراد کا زیادہ سے زیادہ ہونا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ جو بچہ چاہتے نہیں یا کم ہے کم چاہتے ہیں تا کہ بیش و آرام ملے اور برورش کی مشقت سے بچے رہیں بیرخدارسول کے نز دیک ناپندیدہ ہے ہاں مرض اور بیاری کے پیش نظر ہوتو دوسری بات ہے عموماً اہل بورپ کا مزاح ہے کہ وہ بیج بالکل نہیں جا ہتی یا ایک دو سے زیادہ نہیں تا کدان کے عیش و آ رام میں خلل نہ ہوسیرو سیاحت شی آزادر میں الله کی پناه اولا دادراس کی کشرت بڑی نعمت ادر ثواب کی بات ہے آپ دو جہاں کے تا جورسلطان وظر و برصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ بچیہ جننے والی عورتوں سے شادی کرومیں تہباری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گاامت كى كثرت آپ كے لئے قيامت ميں فخركى بات برى بات بچوں كى كثرت غربت كاسبب موييفلط ب بج اج هج مول كان كقعليم وتربيت الحجى بوكى لائق اور بجيده مول کے تو میخوشحالی اور مالداری کا باعث میں پریشانی اور مصیبت، تو غلط تعلیم اور تربیت کے ہونے کی وجہ ہے ہوتی ہے خیال رہے کہ بدیجے اور اولا دو لدین کے مق میں دنیا ودین کے بھلائی کا باعث اور صدقہ جاریہ ہوتے ہیں اور ہرائتبار سے خیر کا ماعث ہیں کہمل اور دورھ پلانے کا بڑا تو اب ہے چنا نچر*حدیث یا ک میں ہے۔* 

رسول اکرم سرور معصوم نے فرمایا کہتم اس بات پر راضی نہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے شوہرسے حاملہ ہوتی ہے اور شوہراس سے راضی ہوتو اس کو ایسا ثو اب ماتا ہے جیسا کہ اللہ کے رائے میں روز بر کھنے والے اور شب بیدار کو تواب ماتا ہے اور جب اس کو در دزہ ہوتا جب اس کو در دزہ ہوتا جب اس کو در دزہ ہوتا ہے اور جب اس کو در دزہ ہوتا ہے تو اس کے، (جنت میں) جو آتھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے اسے آسان و زمین کے فرنے بھی خود ہے ہیتا زمین کے فرنے بھی دو دھ پیتا نزمین کے فرنے بھی خود ہی بیتا ہے بیاچوستا ہے اس پرایک نیکی ملتی ہے گر بچہ کے سبب سے دات میں جا گنا پڑے تو راہ خدا میں سرخلاموں کے آزاد کرنے کا تو اب ملتا ہے۔

(كنزالعمال ج١٦)

ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر ہایا عورت حمل سے
لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت
کرنے والی اگرای درمیان انتقال ہوجائے تو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔
( کن اعمال ۲۰۱۰)

اس صدیت پاک بیں جنتی عورت کا ایک نبایت ہی اہم وصف وعلامت بیا عکیا گیا ہے کہ وہ شو ہر کی جوب بلکہ عشق بیس سر شار ہو کرشو ہر کی زراسی بھی ناراضگی کو وہ برداشت نہ کر سکے اگر کی بنیاد پرشو ہر ناراض یا غصہ ہو جائے تو اپنا ہا تھواس کے ہاتھ بیس دیکر فایت درجہ مجبت و تعلق کا اظہار کرے کہ جب تک آپ راضی نہ ہوں گے خوش نہ ہوں گے بیل کیک بجر نہ سووں گی اللہ اکبر کیا شان آ رام ومجبت و عشق کا۔

کیا آن کی کی کی فاڈرن عورتی ایسا کرسکتی ہیں اگر شو ہر ناراض ہو اور اس کا ناراض ہونا حق بی ماڈرس ہونا حق بیگم صاحبہ پوچیس گی بھی نہیں مزے سے بے خبر سوجا کیں ناراض ہونا حق بیا سی بیدا ہو جائے تو گھر جنت نشان بن جائے شو ہر کیسا ہی گا آر آن یہ دوصف عورت میں پیدا ہو جائے تو گھر جنت نشان بن جائے شو ہر کیسا ہی بدمزاج سخت کیوں نہ ہو یوی کی غایت مجبت سے اس کی محبت و قدر و بہن میں بیٹی جد مزاج سخت کیوں نہ ہو یوی کی غایت مجبت سے اس کی محبت و قدر و بہن میں بیٹی جائے حصر بیٹ مروی ہے جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تو الی عنہا ہے بھی اس قسم کی ایک صدیمہ مروی ہے جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تو الی عنہا ہے بھی اس قسم کی ایک صدیمہ مروی ہے جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تو الی عنہا ہے بھی اس قسم کی ایک صدیمہ مروی ہے جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تو الی عنہا ہے بھی اس قسم کی ایک صدیمہ مروی ہے جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تو الی عنہا ہے بھی اس قسم کی ایک صدیمت مروی ہے جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تو اللی عنہا ہے بھی اس قسم کی کیک صدیمت مروی ہے

جے امام نسائی نے بیان کیا ہے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے نقل ہے کہ آ پ صلى الله عليه وآلبه وسلم نے فرمايا: ميس تم كوجنتي عورت نه بتا ووں جوخوب محبت کرنے والی زیادہ میچ جننے والی شوہر کے پاس کثرت سے آنے والی کہ اگر اسے تکلیف دے دی جائے یا ہو جائے تو شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کیے میں بلک جرنہ سوؤں کی جب تک تم خوش نه ہوجاؤگے۔

(كمّاب عشرت النساء صغير٢١٩)

گویااس بات کی تعلیم ہے کہ شوہر ناراض ندہے اپنی جانب سے اسے ناراض رہنے یار کھنے کی شکل نہ پیدا کی جائے کہ اس کی رضا جنت ہے۔

نیک عورت کون ہے

حفرت ابوامامرض انلدتعالى عندسے روایات ہے كدرسول پاك محبوب رب العزت محن انسانيت صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا مومن بندب في تقوىل کی نعمت کے بعد کوئی ایس بھلائی حاصل نہیں کہ جونیک وصالح بیوی سے بڑھ کر ہو (وہ ہے ہے) اگر شوہرکوئی بات کہے تواسے پورا کرے اگر شوہراس کی طرف دیکھے تواسے خوش کردے اگرشو ہرکسی کام کے بارے ہیں تتم دے دیتو اسے پوری کرے اگروہ کہیں باہرجائے توایٰ چان اور مال کے بارے میں خیر کا معاملہ کرے۔

(ابن ماجه منحه ۱۳۳۳)

ميرى ميشى ميشى اسلامي بهنو!

شو ہرد کھیے تو خوش کردے نیک ہوی کی بہت ہی اہم علامت ہے مطلب اس کا بیرے کدا بنارنگ ڈھنگ صفائی شھرائی شوہرکی مرض کے مطابق رکھے کہ ویکھے تواس کا دل خوش ہوجائے خندہ پیشانی چیرے کی سکراہٹ سے اسکے ساتھ پیش آئے۔

#### جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہوجائے

حضرت ابو بربره رضى الله تعالى عنه فرمات بين كدرسول ياك حضور كى ومدنى سر كار مجوب ربّ اكبرصلى الله عليه وآله وسلم نے فر ما يا عورت جب پانچ وقت كى نماز پر مھتی ہواینے ناموس وعزت کی جھاظت کرتی ہوا در شوہر کی اطاعت کرتی ہوتو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہوجائے۔(این حان برغیب ۳۳۳)

عورتوں کے لئے کتنی برای فضیلت اور مرتبہ کی بات ہے کہ جنت میں واقل ہونے کا کس قدر آسان نسخہ ہے عام طور پر عور تیں نماز میں کوتاہ ہوتی ہیں پڑھتی نہیں یا چھوڑ کر پڑھتی ہے یاسٹی ہے وقت گزار نے کے بعد پڑھتی ہیں سوٹماز کی یا بندی کر لو۔ شوہر کی خدمت کرلومزے سے جنٹ میں چلی جاؤ شریعت نے عورتوں سے بہت کم اور آسان عملی پر جنت کا وعدہ کیا ہے مردوں کے مقابلہ میں ان سے معمل کا مطالبہ ہے عورتوں کا جنت میں جانا آسان ہے گناہوں سے بچی رہیں نماز کو نہ چھوڑس شوہروں کی خدمت اور اطاعت ہے خوش رکھیں بس جنت کا ٹکٹ یالیں جس دروازے سے جا ہیں چلی جا کیں۔

## دنیا کی عورتیں حور عین سے افضل ہیں

حضرت امسلمەرضى اللەتغالى عنههانے رسول ياك نبى مرم نورمجسم صلى الله عليه وآ لہوسلم سے بوچھااےاللہ کے رسول دنیا کی عورتیں افضل میں یا حورعین آپ نے فرمایا دنیا کی عورتیں حورعین سے افضل ہیں ایسے جیسے آبرہ اچھا عمدہ ہوتا ہے استر (اندردنی کیڑے) سے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول محبوب ربّ العزت، محس انسانیت صلی الله علیه وآله وسلم ایسا کیوں فرمایاا پی نمازاییے روز ہے اورخدائے

پاک کی عبادت کی وجہسے۔(مخفراعشرۃالنہامفوہ ۵۴مطرانی)

تشريح وتفصيل

مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نیک وصالح ذاکر شاغل نمازی عورتیں جنت کی حوروں سے افضل ہیں اس وجہ سے کہ وہ جنت میں پیدا ہوئیں وہاں عمل صالح نماز روز ہ کہاں بیا عمال صالحہ تو دنیا میں ہیں اس لئے وہ حورعین ان نماز روزہ صدقہ خیرات کج ذکر تلاوت کے ثواب اوراس سے جوخدا کا قرب حاصل ہوتا ہے محروم ہیں دیکھ تمہاری کتی بری فضیلت ہے۔

ہ بنت کے آتھوں دروازے س کے لئے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور سراج السالکیین ، محبوب ربّ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوعورت خدا ہے (گناہ کے بارے میں ڈر ہے اور گناہ نہ کرے) اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت فرمانبرداری کرے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیۓ جاتے ہیں اوران سے کہا جائے گاجس دروازے سے چاہو جنت میں واضل ہوجاؤ۔

جاتے ہیں اوران سے کہا جائے گاجس دروازے سے چاہو جنت میں واضل ہوجاؤ۔

(جمع الروائد علام من اس کے لئے ہیں۔

تشريح وتفصيل

میری محترم اسلامی بہنو! جنت کے آٹھ در دانے ہول گے اپنے اپنے نصوصی اعمال کی وجہ سے جنت کے درواز سے سلوگ جائیں گے عموماً لوگ ایک درواز سے جانے کے درواز سے جانے کے جرآ ٹھوں درواز سے جانے کی اجازت ہوگی اوران کو اختیار ہوگا کہ جنت کے جرآ ٹھوں درواز سے جانے کی اجازت ہوگی اوران کو اختیار ہوگا کہ جنت کے جس درواز سے جاہیں جنت میں چلی جائیں بیکون عورت ہوگی جن میں بیتین جس درواز سے جاہیں جنت میں چلی جائیں بیکون عورت ہوگی جن میں بیتین

اوصال ہوں گے۔

تقوی والی زندگی ہوگی یعنی تمام ناجائز اور شریعت کی منع کردہ چیزوں سے پچتی ہوں گی ہرگناہ کی بات سے پچتی ہوں گی مثلاً پانچوں نمازوں کی پابند خصوصاً صبح کی نماز کی ہرگناہ کی بات سے آگر نصاب سے آگر نصاب کے برابرز کو 8 زکالتی ہوگی کسی سے لڑتی جھگڑتی نہ ہوگی شو ہرکے علاوہ کسی برنظر اور نگاہ نہ رکھتی ہوگی سینما اور ٹی۔وی کے ذریعے عفت کو براس امریس جس سے شریعت نے منع نہیں کیا اطاعت و فر مانبرداری کرتی ہوگی۔ شو ہرکی ہراس امریس جس سے شریعت نے منع نہیں کیا اطاعت و فر مانبرداری کرتی ہوگی۔

عورتوں کے لئے گھر بلوکام کا ثواب جہاد کے برابر

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ ورتوں نے آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہنا السامیہ وقت اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کرنے سے مراوتو فضیلت لوٹ گئے ہم عورتوں کے لئے بھی کوئی عمل ہے جہاد کی فضیلت کو ہم پاسکیں آپ نے فرمایا ہاں گھر بلوکام میں تمہارا لگنا یہ جہاد کی فضیلت کے ہرا ہر ہے۔ جہاد کی فضیلت کے ہرا ہر ہے۔ جہاد کی فضیلت کے ہرا ہر ہے۔

تشريح وتفصيل

اندرون خانہ جنے بھی امور ہیں خواہ اس کا تعلق کھانے سے ہوخواہ صفائی سے ہو یا بچوں کی تربیت و پر درش سے متعلق ہو یا سامان کے نظم وضبط سے متعلق ہوان سب کو گرانی اور دیکھ بھال اس کو باحسن وجہ کرنا عورت اہل خانہ کی فرمدواری ہے اور خدا رسول نے بڑی فضیلت بیان کی ہے اور اس پر بڑا تو اب دیا ہے مردوں کو جو جہاداور قال میں تو اب ہے وہی تو اب شریعت نے ان عورتوں کو گھریلوکام میں دیا ہے افسوں کہ مال دارعورتیں اور نی تہذیب سے متاثر عورتیں اس سے عیب وشرافت کے خلاف سجعتی ہیں وہ برتن دھونے کو جھاڑو دینے کو گھر صاف کرنے کو، گھر میں ٹل کنواں ہوتو پانی بھرنے کو بمعیوب عزت ونشان کے خلاف سجھتی ہیں اس لئے بیکام خادمہ سے لیتی ہیں گرچہ خادمہ دکھنا مالی وسعت کے اعتبار سے جائز ہے مگر ان کاموں کے کرنے میں کوئی عیب نہیں بیتو ثو اب کا کام ہے عزیز ماؤں اور بہنو! آج ثو اب لوٹ لو ثواب لوگل آخرت میں کام آئے گانو ابوں کے طریقے اور مغربی تہذیب پرلعنت پھینکو۔

عورت کے لئے اس کا شوہر جنت یاجہنم

حصین بن محسن رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ان کی چھوپھی نبی پاک
رسول اکرم مرور معصوم سلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کے پاس تشریف لا کیں ضرورت پوری
اللہ ہوئیا! ہاں تو نبی کرم ، نور مجسم
صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے پوچھا کہتم ان کے ساتھ س طرح برتا دُکرتی ہو۔ انہوں
نے کہا ہم کمکن طریقے سے خدمت کرتی ہوں کوئی کوتا بی نہیں کرتی ہوں۔ ہاں مگر بیرکہ
کوئی مجبوری ہو۔ حضور کی یہ نی سرکا رحجوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے فرمایا تم
ان کی رعایت کرووہ تہارے لئے جنت باجہم۔

رّغيب جلد ٣٣ صفحة ٣٣ عشرية النساء صفحة الماحاكم)

تشريح وتفصيل

میری محترم اور پیاری اسلامی بہنو! اس حدیث پاک میں رسول اکرم، سرور معصوم سلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا شو ہرتمہارے لئے جنت یا جہنم ہے معنی اس کی خدمت اس کی رضا وخوشنودی ہےتم جنت جاسکتی ہو۔

شو هر کی اطاعت هر حال میں خواہ بریار ہی معلوم ہو

حضرت عا کشدرضی الله تعالی عنها ہے مروی ہے کہ نور کے پیکر ،تمام نبیوں کے

# شوہر کی اطاعت کی وجہ سے مغفرت

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک حضور المالکین مجبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وقا ہے جہ اللہ علیہ وقا ہے ہوئی ہیں کہ ایک حضوں گھر سے ہاہر جاتے ہوئے بی بی بوٹ اللہ علیہ وقا ہے گھر سے نہ تکلنا اس کے والد گھر کے نچلے ھے میں رہتے ہے وہ گھر کے او پر رہا کرتی تھی والد بیار ہوتے تو اس نے نبی پاک اکر م سرور معصوم صلی اللہ علیہ وآ ہر وسلم کی خدمت میں پیغام بھیج کرعرض کیا اور معلوم کیا آپ نے فر مایا استخدار ہو جہ کی بات وہ بی بی بیات ہوگیا۔ پھر اس نے حضور کی و مدنی اسپی شوہر کی بات مانو چنانچہ اس کے والد کا انتقال ہوگیا۔ پھر اس نے حضور کی و مدنی مرکار مجبوب رہ الم بیات ہوئے ہی مرم، رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآ ہر وسلم کے پاس آ دی بھیج کر معلوم کیا آپ نے فرمایا شوہر کی اطاعت کر و پھر نبی عکر م، رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآ ہر وسلم کے اس کے فرمایا شوہر کی اطاعت کر و پھر نبی عکر م، رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآ ہر وسلم کے اس کے فرمایا شوہر کی اطاعت کر و پھر نبی عکر م، رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآ ہر وسلم کے اس کے فرمایا شوہر کی اطاعت کر و پھر نبی عکر م، رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآ ہر وسلم کے نہ س

### Marfat.com

تشريح وتفصيل

میری اسلامی بہنو! حدیث بالا میں عورت کا اپنے والد کے باس نہ جانا صرف شوہری اطاعت کی وجہ سے تفاحضور کی و دنی سرکار بحجوب ربّ اکبر سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تاکید کی تھی جب شوہر نے اسے نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے تو مت نکلواور اس بات کا لحاظ رکھو۔ یہاں تک کہ والد کی وفات ہوگی اللہ پاک نے اس اطاعت کی برکت سے اس کے والد کی مغفرت فر ما دی۔ جب بیوی کی اطاعت سے اس کے والد کی مغفرت فر ما دی۔ جب بیوی کی اطاعت سے اس کے والد کی مغفرت کے لائق نہ ہوگی یقینا ہوگی۔

نەنمازقبول ہوگی اور نەنیکی چڑھے گی

حضرت جابر رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ تا جدا پر رسالت پیکرعظمت و شرافت صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگوں کی نه نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی

نیکی او پر چڑھتی ہے۔

(١) بھا کے ہوئے غلام کی تاوفتیکہ اپنے مولی کے پاس نہ آ جائے اور ان کے

ہاتھ میں اپناہاتھ ضددے دے۔

(۲) اليي عورت كى جس سے اس كاشو مرناراض مو-

(۳)اورمست شرانی کی تاوفتتیکه شراب کاانژختم نه بوجائے۔

ا من من الشوب المارة الشوب المارة

تشريح وتفصيل

میری محترم اسلامی بہنو! مردعورت برنگرال ہےاورعورت اس کے ماتحت ہے

خداکے بعد عورت کے لئے شوہر ہی ہے والدین کے تن پرشوہر کا تن عالب ہو گیا اگر فدہ ہے جدہ فدہ ہے ہوگیا اگر فدہ ہے میں کی کو تجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو تجدہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے عورت کے لئے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے کہ اس کے حق کو اوا کر کے جنت پالیتی ہے جس کا اتنا بڑا تن ہو بھلا اسے نارا اض کیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ پھر خدائے پاک نے جے دفیق حیات ہو زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو۔ دنیا وی اعتبار سے جس کے لغیر گر راہ نہیں اسے کیے ناراض رکھا جا سکتا ہے۔ اس لئے اگر وہ کسی وجہ سے ہی تو اسے یونمی نہیں کے اگر وہ کسی وجہ سے تاریخ کی کوشش کی جائے اس کے شریعت نے تاکید کی گوشش کی جائے اس کئے شریعت نے تاکید کی جب تک اسے راضی نہ کیا الی عورت کی نہیں کہ جب تک اسے راضی نہ کیا الی عورت کی نہیں تھوڑ ویا جو تی ہے اور نہ کوئی نئی ہے۔

غيرالله كوسجده جائز هوتا توشو هركاحكم بهوتا

حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ عسم وی ہے کہ نبی مکرم ، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اگر میں کسی کو سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شو ہر کو سجدہ کرے۔

تشريح وتفصيل

قیس بن سعد کی روایت میں ہے کہ جب وہ میرہ گئے تو انہوں نے رائیس کے بیا کہ جب وہ میرہ گئے تو انہوں نے کہا (عیسائیوں کو)د کی ایک الدہ اپنے مرز بانی (فرہی عالم) کو بحدہ کرتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کہ میں نے نبی پاک رسول اکرم سرور معصوم سلی الشعلیہ وآلہ وسلم ہے کہا کہ آپ تو سکی الشعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسانہ تو کیا جھے بحدہ کرو گئے میں نے کہانہیں۔ آپ سلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسانہ کرواگر میں بحدہ کا تھم کی کو دیتا تو ہوی کو تھم دیتا کہ وہ آپ شو ہرکو تجدہ کرے کہالشد

النے ان کے لئے ان پرحق رکھا ہے (لیتن اکرام واحرؓ ام واطاعت کا) حضرت عاکشہ النی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہا ایک اونٹ نے آپ کو تجدہ کیا تو آپ کے افتصرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کہا: اے اللہ کے رسول تجوب رہ العزت الجمن انسانیت! اشجارہ بہائم تجدہ کرتے ہیں۔ہم تو اس سے زیادہ حق دار ہیں۔ آپ نے فرمایا عبادت اللہ کی کرو۔ اینے بھائی کا اکرام کرو۔ اگر میں کی کو تجدہ کا تھم دیتا تو

(مجمع جلد مهصفی ۲۱۱)

### . ا اشکرگز ارکی طرف خدا کی نگاہ بھی نہیں

و عورتوں کو علم دیتا کہ دہ اپنے شوہروں کو بحیدہ کریں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما نبی پاک محبوب ربّ العزت ، محن السانیت علی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس عورت کی طرف نگاہ اللہ اکر نہیں د میصتے جواسینے شو ہرکی ناشکری کرتی ہے اور اس سے بے نیاز نہیں رہ

(مجمع الز دا كدجلد مصفحة ٣١٦ برزار، نسائي)

# تشريح وتفصيل

سیری محترم اسلامی بہنو! شکر گزاری بہترین وصف ہے اس سے تقو کی میں اسفا فہ ہوتا ہے۔ اس سے تقو کی میں اسفا فہ ہوتا ہے بوتا ہے بوعورت شو ہر کاشکر اوائبیں کرتی اور ہمیشہ ذبان پر ناشکری رہتی ہے اور جھتی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم اور جن تلفی ہورہی ہے شو ہر سے اس کا بناؤ ٹبیں ہوتا ۔ شو ہر سے اس محبت اور مودت نبیں رہتی ہے جس سے دونوں کے درمیان تعلقات خوشگوار قائم نبیں رہتی ہے جس سے دونوں کے درمیان تعلقات خوشگوار قائم نبیں رہتی ہے جس سے دونوں کے درمیان تعلقات خوشگوار قائم نبیں رہتے اور اچھا خاصا گھر اور نعتوں اور در احتوں کے اسباب کے با وجود گھر کا جہنم کا نمونہ

بن جاتا ہے اس کئے شریعت نے ہرایی چیز سے منع کیا ہے جس سے آپس کے

تعلقات پراژ پڑے محبت پراژ پڑے اس کئے عورتوں کو چونکدای گھر میں زندگی

گزارنی ہے ناشکری کے کلے نکالنے میں احتیاط کرے کہ بیہ خدا کی نگاہوں میں گر جانے کا باعث ہے پریشانی ہے تو ہر داشت کی کوشش کرو کل جنت میں اس بر داشت

کامزه لوٹو گی۔ آ پ صلی الله علیه وآله وسلم کے زود بیک کون مبضوض عورت

حضرت أم سلمه رضي الله تعالی عنهاسے مردی ہے کہ حضور کی ویدنی سر کار مجبوب

رب اکبرسلی الله علیه وآلیه وسلم نے فرمایا جھے وہ عورت مبضوض ہے جواسی گھرسے

(بلاا جازت شوہر) شوہر کی شکایت کرتے ہوئے نگلے۔ (جمح الزوائد جلدی)

تشرك وتفصيل

ہے مختلف عوارض اور شریعت کی رعایت وخوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے حقیقت برن انکو ساز ہر مقد است

کے حقوق کا ضائع ہونا ایک معمولی بات ہے۔ پھر جبکہ ہمیشہ ایک ساتھ رہنا اور ہرایک کا فائدہ دوسرے سے وابستہ ہے تو ایک صورت میں آپس میں شکایت کی بات ہو

۷ کا مدہ دو سرے سے وابستہ ہے واپی صورت یں اپ کی بن شکایت کی ہات ہو جائے بھی پچیم معمولی تکلیف پنٹنے جائے تو زبان پرشکایت نہیں لانی چاہئے کہ اس سے. خوشگوار تعلقات جو بہت ہی ضروری ہے اور جس کے لئے بیٹیار فوائدوضافع ہیں۔

شوہرے بھلائی کا نکارتواعمال برباد

میری بیاری اسلامی بہنو! حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب عورت شوہر کے بارے میں یہ کہے کہ میں نے تم سے کوئی بھلائی نہیں یائی! تو اس کے اعمال کا ثواب، خیط ہو جاتے ہیں لیعنی برباد اور

ضائع \_ (جامع مغير سني ٥٠ كنز جلد ١١ انمبر ٢٥٠٤٥)

تشريح وتفصيل

خدا کی پناہ کیسی سخت وعید، ذراسی ناشکری کے جملے پراعمال ہی اکارت اکثر و پیشتر عورتوں کو دکھ گیا ہے کہ جہال کوئی شکایت شوہر سے ہوتی کوئی لڑائی وجھڑ ہے ک نوبت آئى۔اس گھريس چين نہيں ملاء كوئى اميد پورى نہيں ہوئى! كوئى تكليف ہوگى، فوراً کہددیتی ہیں اس نے مجھے کھنہیں دیا، میں ہمیشہ نوکر کی طرح تھٹتی رہی مگر میرا تبھی لحاظنیں کیا گیا بھی اس نے میراخیال نہیں کیا،اس فتم کے جملے بہت بُرے ہیں اسے اعمال کا ثواب بر باد ہوجا تا ہے۔ا کارت ہونے کامطلب پیہے کہ جونیکیاں گزشتہ کی ہیں وہ بےاثر ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ، راحت قلب وسینصلی الله علیه وآله وسلم نے جہنم میں عورتوں کومردوں سے زیادہ دیکھا یو چھاتو فرمایا شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ ہےجس شوہرنے حسب ضرورت وسعت وحثیت ہمیشہ آرام دیا بھی کسی وجہ سے شکایات ہوگئی کے عموماً ایک گھر میں آپس میں ساتھ رہنے کی وجہ ہے ہو جاتی ہے تو بلا جھبک کہددیتی ہیں اس سے ہم کو بھی آرام نہیں ملا۔ ہرگز ایسا جملہ نہ نکالے، کوئی شکایرن کی بات ہو جائے تو سنجید گی سے حل کرے، برداشت کرے،مردول کو بھی جائے کہ ایسے اسباب سے احتیاط کرے کہ عورت کی زبان سےالی بات نہ نکلے۔

بلاا جازت شوہرنفل روزے کی اجازت نہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے که رسول اکرم سرور معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لئے درست نہیں کہ وہ شوہر کی موجودگ میں روزہ رکھے ہاں مگراس کی اجازت سے ایک روایت میں ہے کہ اسنے اگر روزہ رکھا 1/4/

تو بھوکی بیاس رہی اور قبول نہ کیا جائے گا۔

(مفكوة صغيد ١٤٨، بخاري جلد ٢ صغير ١٨٨، مسلم)

تشريح وتفصيل

عورت کوشو ہرکی خدمت ورعایت کے پیش نظر نفلی روز ہ رکھنے کی اجازت نہیں ہو

سکتا ہے کہ شو ہرکو کسی وقت ضرورت پیش آ جائے بیاس کاحق ہے البتہ وہ خود اجازت

دے تو پھر درست ہے ہاں اگر شوہر گھر میں موجود نہ ہوسٹر پر ہوتو اجازت ہے۔خیال

رہے کہ یہ نفلی روز سے محتحلت ہے رمضان کے روز سے محتحلت یہ بات نہیں۔اگر
شوہر رمضان کے روز منع کرے تب بھی چھوڑ تا جائز نہیں چونکہ خدا کی نافر مائی ہوتو
مخلوق کی اطاعت جائز نہیں اسی وجہ سے ایک حدیث میں ہے سوائے رمضان کے
عورت روزہ نہ رکھے جب کہ اس کاشوہر موجود ہو۔

(كنزالعمال صغيه ٢١٦ صغيه ١٢٣٨ ق)

دیکھا شریعت نے عورتوں کو کتنی تا کید کی ہے کہ وہ شو ہروں کی رعایت کریں اس رعایت کی وجہ سے تو دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم رہیں گے۔

شوہر کی خدمت پرشہادت کے قریب درجہ

حضرت میموند دخی اللہ تعالی عنبا فر ماتی ہیں کہ نبی پاک مجوب ربّ العزب محن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا جو مورت اسپینے شوہر کی اطاعت،اس کے حق کو ادا کرے، نیک باتوں کو قبول کرے، نشس اور مال کی خیانت سے پر ہیز کرے (توالی عورت کا) جنت میں شہیدوں سے درجہ کم ہوگا اگر شوہ بھی اس کا مومن اور بہتر اخلاق والا ہے تو یہ عورت اس ملے گی ورنہ الی عورت کی شادی اللہ تعالی شہیدوں سے کر در کا در کنز ایمال جلد ۱ سفی ۱۳۸ طبرانی)

### تشريح وتفصيل

صدیث پاک میں شوہر کی خدمت اور نیکی پرشہداء کے قریب درجہ ملنا بتایا گیا ہے، کس قدر فضیلت کی بات ہے صرف ایک ہی درجہ کا فرق رہ جاتا ہے۔

### لعنت واليعورت كون

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے مردی ہے کہ محبوب ربّ العزت ہمن انسانیت صلی اللہ علیدوآلہ وسلم نے فرمایا شوہر جب بیوی کوبستر پر بلائے اورا تکار کر دے تو فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں بہال تک کے جہ ہوچائے۔

(بخاری جلد ۲ صفح ۷۸۲)

## تشريح وتفصيل

میری پیاری بہنو! اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کوشوہر کی مرضی اور ضرورت و خواہش کی رعایت کرنی ضروری ہے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہواور نہ کوئی بیاری وعیر ہ ہو جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتو اس کی خواہش کی رعایت واجب ہے۔ور نہ فرشتوں کی لعنت کا مستحق ہوگی حدیث پاک بیں عوراق سے لئے جب کہ وہ شوہر کی خواہش اور مرضی کو بلاکس معقول عذر کے تھکرا دے تخت وعید و مذمت ہے چنا نچہ ایک حدیث میں ہے کہ جے امام مسلم نے حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نمی پاک نبی مکرم، نور مجسم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فر مایا جو تخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے ادر وہ انکار کر دے تو ملا اعلیٰ آ سان والوں کی جانب سے ( یعنی فرشتوں کی طرف ) سخت غضب میں گرفتار ہوتی ہے تا وقتیکہ اسے خوش نہ کر دے (خواہ کس بھی طرح سے تخت غضب میں گرفتار ہوتی ہے تا وقتیکہ اسے خوش نہ کر دے (خواہ کس بھی طرح سے ہوبات چیت کے ذریعہ سے ہو یا تنجیل خواہشات کے ذریعہ سے )۔

(مسلم، عيثى جلد اصفي ١٨٥)

شوہرے طلاق مانگئے پر جنت جرام

حضرت نوبان رضی الله تعالی عند به مروی ہے کہ تاجدار رسالت پیکرعظمت و شرافت سلی الله علیدوآ له دسلم نے فر مایا جوعورت اپنے شو ہرسے بلاکسی ضرورت بشدیدہ و پریشانی کے طلاق مائے اس پر جنت کی خوشبوحرام ہے۔ (این ماچرسی البوداؤرمؤہ، ۲۰۵۴مرندی صفحہ۲۳)

تشريح وتفصيل

میری پیاری بہنو! طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبضوض ہے کہ اس سے دو خاندانوں کے درمیان عناداور خالفت پیدا ہوتی ہے لڑائی جھڑے کے علاوہ بہت سے گنا ہوں کا سبب ہے۔ تعلقات لو شے اور تراب ہوتے ہیں جوڑ اور ربوامحود ہواور اس کی تاکید ہے قد ڈمزموم ہے اور اس پر سخت وعید ہے اس وجہ سے طلاق کے مطالبہ پر سخت وعید ہے کہ الی عورت جنت کی خوشبو سے دعید ہے کہ الی عورت جنت کی خوشبو کی جہ بر بیوی میں لڑائی ہوئی علی لیس سال کی دوری سے آئے گی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی میں لڑائی ہوئی گھر بلوزندگی میں الی باتیں پیش آ جاتی ہیں سوعورت مارے تم کے کہتے ہے کہ ہمیں گھر بلوزندگی میں الی باتیں پیش آ جاتی ہیں سوعورت مارے تم کے کہتے ہے کہ ہمیں

چوڑ ویجے ہمارارشتہ خم کردیجے بسااوقات ثوبرغم اورغیط میں ہونے کی وجہ ہے کہتا ہے جاؤ، نیوی کو ہرگز زبان سے الی بات ند نکالنی چاہئے جہاں مردکو پریشانی بھگتنی

پِٽ ہے۔

وودھ پلانے کا ثواب

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکرتما مبیوں کے سروار اُصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فر مایا جب عورت بچہ جن دیتو اس کے دود ھا قطرہ نکلتا ہے اور جو بچہ دودھ چوستا ہے تو ہر گھونٹ اور ہر قطرہ پراسے نیکی ملتی ہے اور جب اس کی اوجہ سے رات جاگتی ہے تو اسے سترضیح وسالم غلام خداکی رہ میں آزاد کرنے کا ثواب

(مخضراً مجمع جلد ١٠٠٣)

تشريح وتفصيل

خیال رہے کہ بچوں کی پرورش اور اس کی انچھی تربیت صدقہ جارید اور دین و دنیا خیال رہے کہ بچوں کی پرورش اور اس کی انچھی تربیت صدقہ جارید اور دین و دنیا ایک فطری تقاضا ہے جس کے کرنے کو دہ صحبۃ مجبور ہے اس میں بھی اسے تو اب دیا گیا ہے دودھ کے ہر قطرے پرایک نیک اور اس کی دجہ سے جائے پرغلام آزاد کرانے کا تو اب س قدر خدا کا کرم ہے۔ ٹی تہذیب سے متاثر ہو کر بعض عورتیں دودھ پلانے کو صحت کے اعتبار سے نقصان دہ بجھتی ہیں سویہ غلط ہے فطرت خدا وندی نے اس خاصیت سے عورتوں کو نواز اسے طبی اعتبار سے تو عورتوں کی صحت اور انچھی ہوتی ہے فاصیت ہے وہ مصنوی دودھ میں اور مربی کی حدت ہی انجھی رہتی ہے ماں کے دودھ میں جو مجبت ہے وہ مصنوی دودھ میں فیسین نہ پلانا دودھ کے لئے نقصان دہ ہے خدارانی تہذیب اور آزاد کورتوں کی روث ایک تا میں میں انہوں تھی ہوتی ہے انہیں نہ پلانا دودھ کے لئے نقصان دہ ہے خدارانی تہذیب اور آزاد کورتوں کی روث ایک تا تا تا میں میں ہوتی ہے اور آزاد کورتوں کی روث ایک تا تا تا تا تا تا تا دورہ کے لئے نقصان دہ ہے خدارانی تہذیب اور آزاد کورتوں کی روث کے انتھیار نہ کروددودھ پلاؤ تر بیت کا تھی ہمچھ کر پلاؤ تو اب یاؤگی۔

آ پ صلی الدعلیه وآله وسلم سے بھی پہلے کون عورت جنت میں جائے گا

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ محبوب ربّ العزت محن

انسانیت صلی الله علیه وآلبه وسلم نے فر مایاسب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں

گاہاں مگریہ کہ ایک کو دیکھوں گا کہ وہ مجھ سے بھی آ گے جارہی ہوگی میں اس سے پوچھوں گا کیابات ہے تم کون ہو( کہ مجھے ہے بھی پہلے جنت میں جارہی ہو)وہ کہے گی

میں وہ عورت ہوں جوشو ہر کی وفات کے بعدیتیم بچہ کی پرورش کی وجہ سے شادی ہے ركي ارتكيا - (اتحاف السادة ۵/ ٤٠٨، الويعلي جمع الزوائد ١٦٢/٨)

تشريح وتفصيل

بڑی رحم قابل رشک دولت ہے کہ الی عورت جس نے فرائض واجبات کی ا پابندی کے سامھ عفت کا لحاظ کریتے ہوئے ایک بیچے یا چی کی پرورش کی خاطر کہ یہ پیچا

لھیک سے ملے بھولے جوانی کواس تربیت میں قربان کردیا۔

عورتول كوضرورت يرباهر نكلنے كى اجازت

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبا ہے روایت ہے کہ دو جہاں کے تا جور سلطان

بحرو برصلی الله هلیه و آلبه و منکم نے فرما پا عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں مگر شدید ضرورت کی بنیا دیر۔(طرانی کزالهمال جلد ۲۱ سفی ۱۲۳)

تشريح وتفصيل

میری محترم اسلامی بہنو!اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ مورتوں کو باہر

نطنے کی عام اجازت نہیں آج کل عورتوں کا باہر نکٹنا بہت عام ہو گیا ہے بلا ضرورت یا

معمولی ضرورت سے باہر بازاروں میں لگتی رہتی ہیں ضرورت کا کام مرد کر سکتے ہیں مگر پھر بھی مردوں کی بجائے خود سے انجام دیتی ہیں مردوں کے کام پرانہیں اطمینان نہیں

### Marfat.com

ہوتا ہلاضرورت بازار کا حیلہ دیہانہ بنا کر پھرتی رہتی ہے۔

یہ شرافت وعفت کے خلاف ہے دوکان پر جومردوں نے نقاب کھولے بے حیابہ بلا بھیک بات کرتی پھرتی ہیں پردے اور کورتوں کے متعلق خاص سامان جوانوں سے بلا تھیک بات کرتی پھرتی ہیں پردے اور کورتوں کے متعلق خاص سامان جوانوں سے بلا شرم وحیا خریدتی رہتی ہیں شریعت نے اس سے منع کیا ہے ہاں مگر ضرورت پر اجازت دی گئی ہے مرد نہ ہو موروں سے متعلق کام نہ ہوتو عورتیں باہر جاسکتی ہیں مثلاً واکر کے یہاں جانا ہوخود یا بچوں کو لے کر اور کوئی مرد نہ ہوتو جاسکتی ہے یارشتہ داری میں کوئی بیاری ہو یا شادی بیاہ میں یا موت والادت میں جانے کی ضرورت پڑجائے والانہ اور مرزئیں تو جاسکتی ہیں ای طرح اور کوئی ضرورت پڑجائے والانہ ہونہ خادم لڑکا ہوتو بازار یا ضرورت کے کام سے جاسکتی ہے ہاں مگران تمام موتعوں پر پردے کا خیال رکھے چہرے کا نقاب نہ کھولے کہ فتنہ اور ہوائے نقاب کا دور ہے خصوصاً پردے اور جوان عورتوں کے لئے نقاب کھولنا درست نہیں نقاب گرائے معاملہ کرے۔

## دوپیشه کیسا ہو

حضرت عا کشرضی الله تعالی عنها فرماتی جیں ان اولین مها جرعورتوں پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں جب ہیآ ہے۔ رحمتیں نازل ہوں جب ہیآ ہے کہاہے سینوں پر ڈو پٹیدڈ ال لیا کروتو ان عورتوں نے اپنی (موٹی) چا دروں کو کات کردو پٹہ بنالیا (اور ذرا پس و پٹیٹن ٹبیس کیا) بخاری جلد ۲ صفحہ ۵۰۰

## تشريح وتفصيل

اییادو پٹہ جس سے بال بدن کی کھال نظر آئے بدن اوراس کا رنگ ظاہر ہو بہنا جائز نہیں آج کل ٹی تہذیب میں دو پٹہ یا تو بالکل ختم ہو گیا ہے یا نمائش کے طور پر باریک چھوٹا سا دو پٹہ جس نے نہ سر ہوتا نہ پردہ اس سے تو نماز بھی درست نہیں ہوتی بعض عورتیں نماز کے دفت تو دبیز دو پشہ استعال کر تی باتی اوقات میں باریک ،مواگر گھرمیں شوہر کے قابل پر دہ چھن مثلاً دیور،خسر وغیرہ ہوتو بیطریقہ بھی جائز نہیں۔

كسى كوآ گ كاياماچس وغيره دينے كا ثواب

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عبہا فرماتی ہیں کہ مجوب ربّ العزت محن انسانیت نے فرمایا جس نے کسی کو آگ دی گویا اس نے آگ پرسے پورے کھانے کا صدقہ کیا۔ (بعنی اس کا ثواب یا یا/مجمع الزوائد سخیہ ۱۳۳)

تشريح وتفصيل

گھویلوزندگی کے اعتبار ہے بھی بھی آگ ماچس برتن وغیرہ کی صرورت پیش آ جاتی ہے وقت پر ند ملنے پر بڑی پر بیثانی ہوتی ہے اگر چہ یہ معمولی یا کم قیمت کی ہوتی ہے گر بنیا دی ضرور تو ب میں ہوتی ہے سوال کے دینے کا اتبابرا اثواب ہے۔

بعض عورتیں بڑی بخیل طبع کی ہوتی ہیں عمولی چیز شدت ضرورت کی وجہ ہے نہ ابر جدیہ علی حسر کہ تا جب نہ اور میں

مانکنے جاؤ جیسے آگ، ماچس کی تیلی ،نمک وغیرہ تو انکار کردیتی ہیں اور بعض توطین آمیز جملہ کہددیتی ہیں برق بری اور ثواب عظیم سے محروی کی بات ہے اس طرح مہمان آجانے برکوئی تکیہ، ستر اور جاریائی مانگ لے یا جا قوا کلہاڑی کدال وغیرہ

حسب ضرورت ما نگ لینے پرانکار کرناممنوع ہے۔

میری بیاری اسلامی بہنو!اس طرح کی پاکیزہ سوچ کہاں سے ملے گی وعوت اسلامی کے پیارے بیارے ماحول سے ملے گی۔

الحمد للد تبلغ قرآن وسنت كى عالمكيرسياى تحريك وعوت اسلامى كے مبيع مبيك مدنى ماحول ميں بمنوں مدنى ماحول ميں بمنوں مدنى ماحول ميں بمنوں كے مفتد وارسنقوں بعرے اجتماع ميں شركت كى مدنى التجاء ہے، عاشقان رسول صلى الله

190

علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قافل بھی سنتوں کی تربیت کے لئے قرید قربیہ، شہر شہر، ملک ملک سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر پر آمادہ کیجئے اور آئییں تیار کر کے مدنی مرکز بھٹی دیجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے سے اگر اپکا کوئی عزیز مدنی قافلے کا مسافرین گیا تو اُس کے ساتھ ساتھ اپ کا سید بھی مدینہ بن جائے گا۔

بن جائے گا۔

بن جائے گا۔

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پڑمل کرتی ہیں،
آپ بھی ۲۳ مدنی انعامات کا کارڈ حاصل کیجئے اور روز اندائے پُر کرنے کا معمول
بنا ہے اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی وس دن کے اندراندرا پی حلقہ ذمہ دار اسلامی بہن کو
جمع کرواد بجئے ۔ ان شاء اللہ بر وجل اس کی برکت سے پابندسنت بننے، گنا ہوں سے

نفرت کرنے اورامیان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن ہے گا۔ ہراسلامی بہن اپنا ہدیدنی ذہن بنائے کہ جھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی

ہر اسمان میں بی بیدی وسی بیات سے سے بین اور مارس بیات دری میں۔ اصلاح کے لئے مدنی انعامات پڑعمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردوں کو مدنی تا فلوں میں سفر کردوانا ہے۔ان شاء اللہ عز وجل

الله تعالی ہم سب کورینِ اسلام کی سر بلندی کے لئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توق عطا فرمائے ، الله تعالی دعوتِ اسلامی کو دن گیار ہویں رات بار ہویں ترقی

عطافرمائے۔

امِيْنُ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحابِهِ اَجْمَعِيْن

# قابلِ رشك خواتين

ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ آمَّا بَعُدُافَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَـلَى الِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اَلـصَّلُوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِى الله وَعَلَى الِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللهِ اَ

## ﴿فضيلت دوردياك

آ قائے رحمت ، مالک کوثر و جنت ، حبیب ربّ العزت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باہر کت ہے : جب تم اذان سنوتو جیسے موذن کہتم بھی کہتے جاؤ ، پھر جھ پر درود پر معولی کی کہتے جاؤ ، پھر جھ پر درود پڑھے الله تعالی اس پر دس دخمتیں نازل فرما تا ہے۔ پھر میرے و سلے سے دعا کرو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مکان ہے وہ صرف ایک ہی بندے کے لئے بنایا گیا ہے اور جھے اُمید ہے کہ وہ اللہ کا بندہ میں ہی ہوں ، پس جو میرے دسیلے سے سوال کرے گاوہ میری شفاعت کو یا لے گا۔

(آ ب کوژم فی ۵۷ بحوالد سعادة الدارین مفی ۵۷)

و ہے ہے تاب تو پڑھ سید عالم ﷺ پر دُرود دل کی تسکین ثا خوانی سرکارﷺ میں ہے صَلُّوا عَلَى الْحَبِیْنِ: صَلَّى الله تعالیٰ عَلَیْهِ مُحَمَّدٍ عَبِیْمُولِلہ

### صبراورنمازے مددحا ہو:

حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے بیٹے محمد بن ابو بکر مصر میں ۳۸ ھ میں شہید ہوئے!بعد شہادت و شمنوں نے ان کی لاش کوایک گدھے کی کھال میں بند کرکے جلا دیا تھا! جب حضرت اساءرضی الله عنہما کواس کی اطلاع ملی تو آپ نے نہایت صبر ے كام ليا اورمطلے يركورى موكئيں! الله تعالى في قرآن باك ميں ارشاد فرمايا: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوة اورصر اورنمازت مدوجا مو- (كنزالا يمان با، بقره ٥٥) ہاری اکابرین اللہ تعالی کے دیگر احکامات کی طرح اس نامرنِ عالیشان پر بھی تختی کے ساتھ عامل تھیں۔جیسا کہ واقعہ میں ذکر کیا گیا، نیز اساء بنت عمیس کا اپنے بیٹے کی شہادت اور پھراس کی لاش کے بے در دی کے ساتھ حبلا دیئے جانے کی خبرس کر صبر فرمانا اور پیرنماز کے لئے مصلے پرتشریف فرما ہونا ثابت کرتا ہے کہ انہیں اپنے غم سے زیادہ احکام خداوندی رعمل بیرا ہونے ک فکرتھی۔ بیاری اسلامی بہنوا کاش! ہماری فكرون اورعمل مين بهى اى جيسا انقلاب بريا موجائ اور بردى سے برى مصيب بمين ہوش وحواس سے برگانہ کر کےاطاعت ربّ العلیٰ ہے دور نہ کر سکے ۔

### صبرکی بیماڑ

طواف بیت اللہ کے دوران شیخ ابوالحن سراج کی نظر ایک عورت پر بڑی! وہ نہایت حسین دجمیل اورخو بروتھی۔ آپ نے فورا نگاہیں ہٹاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا! بخدامیں نے آج تک ایباچرہ ہیں دیکھا، شاید بیاس کی خوشحالی اور فکروغم سے آ زادی کا نتیجہے۔

عورت نے آپ کی میہ بات س لی۔اس نے کہا: آپ کیا کہدرہے ہیں؟ واللہ میں غول سے چورچور ہوں اور میرادل رنج وآلام سے زخی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کجھے کون ساخم لائق ہے؟ وہ یولی ایک دن میرے شوہر نے ایک بحری کو قربان
کیا، قریب ہی میرے دونوں چھوٹے بچھیل رہے تھے، ایک شیر خوار میری گودیس
تھا، میں کھانا لیکانے میں معروف ہوگی، دونوں لڑکوں میں سے بڑے نے دوسرے
سے کہا، میں مجھے بٹاؤں کہ آبا جان نے بحری کو کیسے ذرج کیا؟ پھوٹے نے کہا، ہاں
بتاؤا بڑے نے چھری ہاتھ میں لی بھائی کو زمین پرلٹایا اور ذرج کردیا۔ بھائی کا خون اور
تڑ بنا دیکھ کرخود پہاڑ پر بھاگ گیا اس کا باپ اس کی تلاش میں گیا مگراسے نہ پاسکا،
کیونکہ بھیڑ ہے نے اسے بھاڑ کھایا تھا۔ میراشوہ بھی پہاڑ سے زندہ واپس نہ آسکا۔
کیونکہ بھیڑ ہے نے اسے بھاڑ کھایا تھا۔ میراشوہ بھی پہاڑ سے زندہ واپس نہ آسکا۔
پیاس کی شدت اور گرمی نے اس کی بھی جان لے لی۔ ذری شدہ لڑ کے کی آ وازس کر
بیاس کی شدت اور گرمی نے اس کی بھی جان لے لی۔ ذری شدہ لڑ کے کی آ وازس کر
بیاس کی ارشیر خوار بچہ چو لیے کے پاس چھوڑ گئی اس نے گرم ہا مٹری اپنے
میں اسے دیکھنے گئے اور شیر خوار بچہ چو لیے کے پاس چھوڑ گئی اس نے گرم ہا مٹری اپ

میر سے ان تمام بچوں سے بوئ ایک بیٹی بھی تھی جس کی شادی ہوچکا تھی وہ اپنے شوہر کے گھر رہتی تھی۔ ان واقعات کی خبر اس کو پینچی تؤ وہ صدمہ کو برداشت نہ کرسکی اور تڑپ تڑپ کرمرگی اب صرف تنہا میں رہ گئی ہوں۔ جوان تمام غوں کا بو جھ لئے زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔

آپ نے اس کی داستان غم سی تو بے صد متجب ہوئے اور پوچھا آخر تو نے ان تمام آز مائٹوں پر صبر کی پر غور تمام آز مائٹوں پر صبر کی بے کر لیا؟ اس نے جواب دیا، جو بھی صبر اور بے صبر کی پر غور کرے گا۔ تو ان کو الگ الگ پائے گا۔ پس اگر خوشحال ظاہر کر کے صبر اختیار کیا تو اس کا انجام بم تر اور ان میں مجتل اور ہا تو اس کا انجام کر اور ان میں بہتر اور کھیں بیٹوں کے باعث تو اب سے محروم رہے گا۔ لہذا ہیں بھی مبر کر دہتی ہوں۔ اور ان میں بیت تو کے پائی پیدا ہونے والے آئو میرے دل پر گر دہے ہیں اتھا کہ کروہ عورت آپ کے پائی سے دخصت ہوگی۔ (در مار ایس)

پیاری اسلامی بہنو! مصیبت پرصر کرنا یقینا بہت اہم وعظیم و باعث برکت کام ہے، اس کی عظمت کا اندازہ اس آیت پاک سے بخو لی لگایا جاسکتا ہے کہ اِلّا اللّہ اِنْدُنْ صَبَوُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ " اُولْسَئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ

آجُرٌ كَبِيرُه

گروہ لوگ جنہوں نے صبر کمیا اورا <u>چھے</u> کام کیے ان کے لئے بخشش اور بڑا۔ ثو آب ہے۔ ( کنزالا بمان پ711ءودا)

اس میں تواب کی کثرت اوراس میں پوشیدہ عظمت کی ایک وجہ بیر بھی ہے کہ بیر جمارے پیارے آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جس پر بے شار احادیث گواہ ہیں۔

جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اکر م نور مجسم صلی اللہ علیہ وہ آلہ وہلم کے ساتھ ابوسیف لو ہارکہ ہاں گئے جو کہ ابن رخول سید تا ابراہیم رضی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے صاحب زاد کو گوو ہیں اشایا۔ آئیس چوما اور سونگھا۔ کچھ کر صے بعد ہم رسول صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کے ساتھ دو بارہ وہاں گئے اس وفت حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جان کن کے عالم ہیں بتھے۔ ان اس تکلیف میں بہتلاء و کھے کر رسول سلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کی آگھوں ہیں آ نسوہ گئے۔

حضرت عبد الرحن بن عوف رضي الله تعالی عند نے ضدمت اقد س میں عرض کی کہ یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ و ہم آپ بھی اشک باری فرمارہ ہیں؟ رحت عالم صلی الله علیہ وآلہ و سلم نے جواب ارشاد فرمایا: اے ابن عوف! بیتو رحت ہے ( یعنی یہ شفقت کی بناء پر ہے بے صبری کا روتا نہیں)۔ بیفرماکر دوبارہ رونے گئے، پھر فرماکر الله بنا تکھیں بہدرہی ہیں اوردل شمگین ہے گرہم وہی کریں گے جس سے ہمارا

ربع وجل راضی مو ( یعنی ہم صرفر ما کیں گے ) اے ابر اہیم! ہم تمہاری جدائی ہے عملین ہیں - ( ملار دسلم )

لبذامعلوم ہوا کہ صبر کرنا ہی ہمارے لئے باعث برکت ہے۔اس کے برعکس بے مبری نیمری نیمری نیمون او اب کو ضائع کروادیتی ہے بلکہ انسان اللہ تعالی کے غضب میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ رجمت عالم صلی اللہ علیہ والہ مسلمی فرمان عالیتان ہے کہ بڑا ثواب بڑی آ زمائش کے ساتھ مجت فرمانا ہو آئیس آ زمائش کے ساتھ مجت فرمانا ہے تو آئیس آ زمائشوں میں مبتلاء کر دیتا ہے جوراضی ہوتا ہے (لیمنی صبر کرتا ہے) تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور جو ناراض ہوتا ہے (لیمنی سے مبری کا مظاہرہ کرتا ہے) تو اس کے لئے ناراضگی ہے۔ (زندی)

اس سے ہماری وہ مسلمان بہنیں درس عبرت حاصل فرمائیں جواس فتم کے موقوں پر شکوہ شکایت کرئے اپنے نامدا ہمال کوسیاہ بلکہ بسا اوقات کلمات کفر بک کر دائرہ اسلام ہی سے خارج ہوجاتی ہیں۔اللہ تعالی ہرمسلمان بہن کو صبر وضل کا پہاڑ بنے کی توفیق عطافر مائے۔

## جنتى عورت

حضرت عطان ابن رباح رضی الله عند کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عند نے مجھ سے فر مایا۔ کیا پس تجھے ایک جنتی عورت نه و کھاؤں؟

میں نے عرض کیا ضرور د کھائے ''فر مایا'' وہ سامنے کھڑی ہوئی جبٹی عورت۔ اس نے ایک مرتبدرسول پاک، نورجسم ، کا نکات کے سروار صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہو کرعرض کی تھی کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے حضر ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالی سے میرے لئے دعا جس کے باعث میرا ستر طاہر ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالی سے میرے لئے دعا

فر ماد بیجئے۔ رسول اللہ محن انسانیت عظمت کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اگر قو چاہے تو صبر کر، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطافر مائے گااور اگر پند کرے تو اللہ تعالیٰ سے تیرے لئے عافیت و شدرتی کی دعا کروں اس عورت نے عرض کی میں ان شاء اللہ صبر کروں گی۔ لیکن اپ بید دعا ضرور فرما دیجئے کہ اس حالت میں میر استر فاہر نہ ہوا کرے۔ بیٹ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے حفاظت سترکی دعافر مائی (بناری وسلم)

### وضاحت

پیاری اسلامی بہنو! ان صحابیہ کا نام سقرہ یاسکیرہ یا شھیرہ تھا آپ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بال بنایا کرتی تھیں چونکہ پیضعیف خاتون تھیں لبندا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا آئییں دیکھنا یا دکھانا ممنوع نہ تھا کیونکہ ہدا سیشریف میں ہے اگر عورت بہت زیادہ بوڑھی ہوکہ جسے دیکھ کرشہوت پیدا نہ ہوتی ہوتو اس سے مصافحہ کرنے میں حربے ٹیمیں (جب مضافحہ جائز ہواتو دیکھنا تو بدرجہ اولی رواہوگا)۔

پیاری اسلامی بہنوا صحابیات کر پیررضی الله عنهن صحبت سرکار صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اخروی انعامات کو بمیشہ فوقیت دی کرتی تھیں کیونکہ آئییں بخو بی معلوم تھا اخروی انعام اس کا عطا کیا جاتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے صبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی وخوش ہوتے ہیں اس یقین نے ذرکورہ صحابیہ رضی اللہ عنہا کو بیاری پرصبر کرنے کا حوصلہ و ہمت عطا فرمائی ہماری اسلاف کرام رضی اللہ عنہیں ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا کرتی تھیں شکوہ شکایت کو بھی بھول کر بھی زبان پر جاری نہ ہوتا تھا آپ کا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیاری کا ذکر کرنا بھی شکایة خبھا بلکہ فقط سترکی حفاظت میں ناکا می کی بناء پر تھا۔

7-1

نیز ان پا کیزہ نفوس میں حیاء کا مادہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ
پیارے آقاصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے جنت کی بشارت حاصل کر لینے کے باوجود آپ
نے سرّ کے معاطم میں دوبارہ درخواست پیش کی نیز صحابیات رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ہردعا ضرور بارگاہ
وسلم کو اچھی طرح معلوم تھا۔ کہ پیارے آقاصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ہردعا ضرور بارگاہ
الہی سے قبولیت کا پردائہ کیکر تشریف لاتی ہیں اس لئے وہ خصوصی دعا تمیں آپ ہی سے
کروایا کرتی تھیں اور اس دعا کے بعد ان کا دل نم کورہ مقصود کے حصول کے سلملے میں
مالکل مطمئن ہو جایا کرتا تھا حضرت (قدرس مرہ) فرماتے ہیں۔

اجابت کا سیرا عنایت کاجوڑا دلہن بن کرنگلی دعائے محمر صلی ﷺ

اجابت نے جبک کر گلے سے لگایا برخی ناز مدے جب دعائے محد علاقے

ہمیں بھی جاہئے کہ اللہ تحالی کی طرف سے بطور آ زمائش آنے والی بیاریوں پر صبر وخل سے کام لیس کیونکہ صبر کے بدلے میس جنت کا ثواب صرف ان صحابیہ تک محدود نہ تھا بلکہ بیانعام پیارے آ قاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہرایک امتی کے لئے ہے کیونکہ اللہ تعالی ارشاوفر ما تاہے۔

وَلَنَسُلُوتَكُمْ مِشَىء مِنْ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْامُوالِ
وَالْاَنْفُسِ وَالنَّمَرِتِ ﴿ وَ بَشِيرِ الصَّبِرِ مِنْ ٥ الَّذِينَ إِذَا آصَابَتُهُمُ
مَّصِيبَة قَالُوا آيَّا لِللَّهِ وَإِنَّا الْكِيهِ وَجِعُونَ ٥ الْوَلْنِكَ عَلَيْهِمُ
صَلُوتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ اللَّهِ وَالْفِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ٥ صَلَوتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ اللهِ وَالْفِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ٥ مَرَحَمَة اللهِ عَلَيْهِمُ وَرَحْمَةٌ اللهِ وَالْفِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ٥ مَرَحَمَة اللهِ عَلَيْهِمُ وَرَحْمَةً اللهِ وَالْمَعْلَقُونَ ٥ مَرَحَمَة اللهِ عَلَيْهِمُ وَرَحْمَةً اللهِ وَالْمَعْلَقُونَ ٥ مَنْ اللهِ عَلَيْهِمُ وَرَحْمَةً اللهِ وَالْمَعْلَقُونَ وَمَنْ مَا اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِمُ وَرَحْمَةً اللهِ عَلَيْهِمُ وَرَحْمَةً اللهِ اللهِ وَاللّه اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ وَرَحْمَةً اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

والول کوکہ جب ان پرکوئی مصیبت بڑے تو کمیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہمکوائی طرف چرنا بیلوگ ہیں جن پر ان کے ربّ کی دردیں ہیں اور رحمت اور یجی لوگ داور ہیں۔

(ترجمه كتزالا يمان، پيم، بقره ۱۵۵-۱۵۷)

اس کے علاوہ اپنی اسلاف کرام رضی الله عنہین کی مثال ہمیں بھی الله تعالیٰ کی طرف ہے آنے والی آنہ اللہ تعالیٰ کی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی اچا تک آنے والی آفت بھی ہمیں شکوہ شکایت میں مبتلاء کروا کر مصر وقم ل کے لئے پایاں ثواب ہے محروم نہیں کروا سکے گی اور پیطریقہ اپنا نا بھی باعث برکت رہے گا کہ اپنے وی و و نیاوی معاملات میں آسانی وسہولیت کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندوں سے دعا کروائیں کیونکہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ کی رمت کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں زیادہ موثر ثابت ہوتی ہے۔

پیاری اسلامی بہنو!علاج کرانا سنت ضرورہے، لیکن فرض وواجب نہیں، جتیٰ کہ اگر کسی نے علاج نہ کرایا اور 'سی مرض میں اس کا انقال ہو گیا تو نداسے خود شی قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بروز قیامت اس ہے۔ از برس ہوگی۔ فناو کی عالمگیری میں ہے؟ اگر سمی مریض نے بیاری میں علاج نہ کرایا اور مرگیا تو گناہ گار نہ ہوگا۔

یمار یوں کوعموماً اور بخار کوخصوصاً برا بھلا کہا ، ہا تاہے، کاش! ہم درج ذیل احاد بیث مبار کہ کودل کی آ تھھوں سے پڑھیں اور ہمیشہ کے لئے اس ناوانی سے باز آ جا کیں۔

(۱) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافرهايان عاليشان بيك ألله تعالى ارشاد فرما تا ب كه جب مين اسيخ بندول مين سيكي مؤمن بندك يهاري مين مبتلاكر دول اوروه اس مبتلاء كرن برميري حدكرت وه اسيخ بسترسة كنابول سي يون یاک اعظے گاجیسے اس کی مال نے اسے آج ہی جنا ہو' ۔ (مندام احمدین طبل)

(۲) حضرت معاذ بن حنبل رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جب الله تعالیٰ کسی بندے کو نیاری میں مبتلاء کرتا ہے تو بائیں والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس سے قلم

روک لے اور دائیں ہاتھ والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لئے وہمل

. لكھوجووہ ( حالت صحت مين ) بہتري عمل كرتا تھا۔

(٣) شفيع اعظم صلى الله عليه وآلبه وسلم فرماتے ہيں'' بخار،اس وقت تک بندے سے جدانین ہوتا، جب تک کداسے گنا ہوں سے یاک وصاف نہ کردئ'۔

(٣) مروى بى كەحفرت موى عليدالسلام نے ايك شخص كو بيارد كيوكرالله تعالى کی بارگاہ میں عرض کی،''یا ربّ کریم!اس پراپی رحت نازل فرما''۔اللہ تعالیٰ نے

ارشاد فرمایا که 'میں اس پر اپنی دوسری رحت کیا نازل کروں کیونکہ اس بیاری کے ذريع مين اس پررهم بي تو كرنا حايث مون ' \_ (مكافعة القلوب)

(۵) شہنشاہِ مدینه سلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا دمسلمان کو بیاری غم ورخ حتیٰ کہ کا ٹنا لگنے ہے بھی جو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے اس کی

خطائيس مثاديتاب '- (بناريوسلم) (٢) سيد الاننياء صلى الله عليه وآله وسلم ايك صحابيه (رضى الله عنها) كے پاس

تشريف لائے ، فرمايا د جمهيں كيا مواجوكانب رہى مو؟ "عرض كيا" و مجھے بخار ہے اس کاستیاناس ہؤ'۔ فرمایا بخارکو برانہ کہویہ تو انسان کی خطا ئیں اپنے دور کرتا ہے جیسے بھٹی

لوہے کے میل کو۔ (ملم)

(۷) مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ غلیبہ وآ لہ وسلم کہ زیانہ میار کہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا۔ تو ایک شخص بولا کہ''اے مبارک ہو کہ بیاری میں مبتلاء ہوئے، بغیر

فوت ہوگیا''۔ بی*ن کر رحم*ت عالم صلی اللہ ہلیہ وآ لہ وسلم نے ارشاد فر مایا،' تجھ پرافسوں

ے، تھے کیا خبر کہ اگر اللہ تعالی اے کسی بیاری میں مبتلا فرماتا تو اس کے گناہ منا دیتا''۔

(۸) پیارے آقاصلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاوفر مایا 'دکوئی مسلمان ایسانہیں جے کوئی مسلمان ایسانہیں جے کوئی بیاری یا تکلیف وغیرہ پہنچے مگر الله تعالی اسکے گناہ یوں جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے چوں کو'۔ (مسلم)

ب الله تعالى بمس بهى امراض پرصبر وَخَل كى توفِق عطا فرما كيل - آيمن بجاه النبى الامين صلى الله عليه وسلم

جہنم کی آگ برصبرنہیں ہوسکتا

امام غزالی رحمة الله علیه روایت فرمات بین سابقه زمانے میں جب کوئی شخص روزی کمانے کے لئے سفر پر روانہ ہوتا تو اس کے گھر کی عورتیں عرض کرتیں ' صرف رزق حلال کے لئے کوشش کرنا حرام کی طرف نظر بھی نہ کرنا، کیونکہ ہم سے جہنم کی آگر میں موسکلا''۔ (ریاضة انقلاب)

پیاری اسلامی بہنو! قرآن و حدیث کا گہری نظر سے مطالعہ اور پھراس کی تعلیمات کو ڈبن میں محفوظ رکھیں اور مگل کی سعادت حاصل کریں انسان کو ہر معاملے میں انتہائی محتاط اور تقوی کی و پر ہیزگاری کے قریب کر دیتا ہے نیز اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی فائدہ یہ بھی خام ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کی خاطر سخت سے سخت مشقت بھی پھول کی ما نزم محسوس ہوتی ہے۔

چونکہ ہماری رہنماا کا ہرین اسلام گھر کی عمدہ تربیت کی بناء پر شمروع ہی سے شرق احکام کو سیکھنے اورا پی عملی زندگی پر نافذ کرنے کی عادی ہوتی تھیں لہذا آئییں زندگی کے کسی بھی موڑ پرنفس وشیطان کے ہاتھوں کھلونا نہیں بنتا پڑتا تھا بلکہ وہ نہ صرف خود شیطان کی راہ میں سیسہ پلائی ویوار ثابت ہوتی تھیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کا حوصلہ

فراہم کرتی تھیں۔

زیرنظرواقعہ میں ان کی بہترین تربیت کے عمدہ نتیج اورنفس وشیطان کی راہ میں زبردست رکاوٹ مینئے کا بیان ہے۔

رزقِ حلال کے بارے میں ان خواتین کی تلقین اور جہنم کی آگ پر مبر نہ کر سکتے کا اقر اردرج ذیل آیات واحادیث کی بناء پر تھا۔

(۱)شاه کونین سلی الله علیه و آله وسلم فی ارشاه فرمایا بیت المقدی می ایک فرشته برشب بدآ واز دیتا می که جوحرام کها تا ہے الله تعالیٰ نداس کا فرض قبول کرتا ہے ندسنت (کیا ہے موادت)

ر بیا سفات) (۲) سرکار دوعالم صلی الله علیه وآله وسلم فے فر مایا جو گوشت حراثم سے الگاہے اس کے لئے آگ زیادہ بہتر ہے۔ (سی)

(۳) سروردوعالم صلى الله عليها لهوسلم في فرما يا كه جوبنده مال حرام حاصل كرتا ہوتو اگر صدفته كرے تو مقبول نہيں اور خرچ كردے تو اس كے لئے اس ميں بركت نہيں اور چھوڑ كرمرے گا تو جہنم ميں جانے كاسامان ہے اللہ تعالى برائى كونہيں مناتا۔ ہاں نيكى سے برائى كومناديتا ہے ہے شك كوئى خبيث كوخبيث ثبيں مناتا۔

(مندامام احدين طنبل)

الله تعالى في قرآن پاك مين ارشاد فرمايا! وَمَا آذُونَكَ مَا سَقَرُه لا تُبْقِى وَ لا تَذَرُه لَوَّاحَةٌ لِلْبَشِيهِ هِ ترجمه: "اورتم نے كيا جانا دوزخ كيا ہے نه (كى مستق عذاب كو) چوڑنے نه (كى كے بدن پر گوشت وكھال) كى ركھ آدى كى كھال

ا تارلیتی ہے''۔ (تربر کنزالا یمان پ۲۹۰۱الدژ ۲۵-۲۹) مزیدارشادفر مایا! إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ٥ لِلطَّغِيْنَ مَا بَأُنْ أَلِيقِيْنَ فِيْهَآ آخَقَابًا ٥ لَا يَكُونُونُونَ فِيْهَا بَرُدًا وَّلَا شَوَابًا ٥ إِلَّا تَحْمِينُهُمُ أَوَّ غَسَّاقًا ٥ جَزَآءً وَلَا شَوَابًا ٥ إِلَّا تَحْمِينُهُمُ أَوَّ غَسَّاقًا ٥ جَزَآءً وَفَاقًا ٥

ترجمہ: ''ب شک جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانا اس میں قرنوں رہیں گے، اس میں کی طرح ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو ، گر کھولتا یانی اور دوزخیوں کا پہیے جیسے کو تتیسا بدلہ۔

(ترجمه كنزالا يمان ب٢٦-٢١)

الیکن افسوں! کہ بھارے موجودہ دور کی مسلمان بہنوں کی صورت حال بے حد خراب ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے تو ہوش سنجائے ہی گھر میں تنظی کا رونا سننے کو ملتا ہے گھر کے مردوں سے مختلف قتم کی فرمائٹوں اور دنیا کے نامعقول تقاضوں کی تحمیل کی خاطر حلال وحرام کی تمیز جملا کرزیادہ سے زیادہ کمانے کے ایسے مطالبے روز کا معمول نظر آتا ہے۔ جن کے پورانہ ہونے کی بناء پر سر پرست اعلی کو طعنوں کا شکار بنتے دیکھا جا تا ہے لہذا شروع ہی سے بچیوں کا ذہمن بھی پچھائی تم کا بن جا تا ہے پھر والدین عموماً وین کی تعلیم کو قرآن کی عبارت عمولی پڑھاد سینے تک محدود کرنے کے عادی ہوتے ہیں لبندا شرعی امکانات سے بھی ناوا تھی رہتی ہے۔

پیاری اسلامی بہنو! اب جب گھریس میدان جنگ کے مناظر یکھے اور علم دین کی مل تربیت اسے بہاں بھی پر کیٹی کرنے پر مجبور کردیت ہے چنا نچر بروست باطنی تقاضے کی بناء پراس کی زبان سے بھی بالکل ویسے ہی مطالبات جاری ہوتے ہیں جووہ اپنے گھر کی خواتین کو کرتے دیکھتی رہی ہے نتیجۂ یا تو الوائی جھٹر سے روز کا معمول بن جاتے ہیں یا علیحدگی ہوجاتی ہے اور پھر یا شوہر حرام روزی کمانے کی جانب ماکل ہوکر علم بھر کی جو جاتا ہے کاش! روزی کمانے کی جانب ماکل ہوکر کھر بجر کی جانب ماکل ہوکر کھر بجر کے مجالمے ہیں ہمیں اپنے کھر بھر کو جہنم کا راستہ دکھانا شروع ہوجاتا ہے کاش! روزی کے معالمے ہیں ہمیں اپنے

ربّ کریم کے دعدوں پر کامل یقین ہوتا جس کی برکت سے ہمارے قلوب مطمئن اور زبانیں شکوہ شڑایات ہے ہمیشہ کے لئے رک جانیں۔

الله تعالى نے ارشاد فرمایا!

وَاْمُرُ اَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴿ لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ

ترجمہ: ''اوراپی گھر والوں کونماز کا تھم دے اور خوداس پر ثابت رہ کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے ہم تجھے روزے دیں گے۔

(ترجمه کنزِ الایمانپ۲۱ط۳۱۱)

لَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ لَمْ نَحْنُ نَوْدُ قُكُمْ وَ اِلِّاهُمْ ۚ ترجمہ: اپنی اولا قبل نہ کرو مثللی کے باعث، ہم تہبیں اور انہیں سب کو رزق دیں گئے۔ (ترجیئزالایٹان ہمالان ماہ)

ررن وي عدر رجيم اليمان بالله ورُفُهَا وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْارْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رزُفُهَا

ر قى يىن ئابيونىيى ، در كون إم على الميور در كان الله تعالى الميور دري. ترجمه: "الله تعالى جميل حلال روزى يرقناعت نصيب فرمائے". آمين

(ترجمه كنزالا يمان پي اهود ٢)

· بجاه النبي الامين صلى الله عليه وسلم

المحدولله البلغ قرآن وسنت کی عالمگیر سیای تو کیک دعوت اسلامی کے مبلے مبلے مہلے مبلے مبلے مبلے مبلے مبلے مبلے من ماحول میں بکثرت سنتیں کیصی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ سے بھی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھر سے اجتماع میں شرکت کی مدنی التجاء ہے، عاشقان رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قافل مجھی سنتوں کی تربیت کے لئے قرید تربیہ شہر شہر، ملک ملک سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر پر امادہ کیجئے اور آئییں تیار کرنے مدنی مرکز بھیجی و بیجئے ۔ آپ کے شفقت فرمانے سے اگر

اپ کا کوئی عزیز مدنی قافلے کام افرین گیا تو اُس کے ساتھ ساتھ اپ کاسینہ بھی مدینہ بن جائے گا۔

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پڑمل کرتی ہیں،
آپ بھی ۲۳ مدنی انعامات کا کارڈ حاصل کیجئے اور روز اند اُسے پُر کرنے کا معمول
بنا ہے اور ہر مدنی ماو کے ابتدائی دس دن کے اندراندرا پی حلقہ ذمہ داراسلامی بہن کو
جمع کرواد ہجتے ۔ ان شاء اللہ مزوجل اس کی برکت سے پابندسنت بننے، گنا ہوں سے
نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔

مراسلامی بہن اپنایہ مدنی ذہن بنائے کہ جھے اپنی اورساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پڑعمل اورساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ان شاءاللہ عزوجل

الله تعالی ہم سب کودینِ اسلام کی سربلندی کے لئے ٹیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ، الله تعالی دعوتِ اسلامی کودن گیار ہویں رات بار ہویں ترقی عطافر مائے۔

> امِيْنُ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاَصْحابِهِ اَجْمَعِيْن



### ri•

# اولا د کی تربیت واہمیت

اَلْحَمُهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ الْمَعْدِ الْمُوسَلِيْنَ الْمَابَعُهُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ اللهِ السَّمَانِكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَوْرَ اللهِ

# ﴿ فضيات دوردياك ﴾

سرکاردوعالم، نورجسم، رسول محتشم صلی الله علیه و آلدوسلم کافرمان معظم ہے: جس نے دن اور رات میمیری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے بین تین بار دُر دووسلام پر معا الله تعالی پر حق ہے کہ اُس کے اُس دن اور رات کے گناہ معاف فر مادے۔ (الترفیب الرمیب، جلد موجہ ۲۳۸)

دُکھوں نے تم کو جو گھرا ہے تو دُرود بر طو جو حاضری کی تمنا ہے تو دُرود برطو صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ: صَلَّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ مُحَدَیدِ علیواللہ الحمد للد عزوجل ہم سب سرکار مدینہ سکی الله علیہ وآلہ وسلم کی مجت کا دم بھرتی ہیں، دن رات اُن پردُرود وسلام بر حتی ہیں، پیارے آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتی اور شعصد سے کی حاضری کے لئے بقر اردہتی ہیں۔

### Marfat.com

اولا رئيسي ہوئی چاہئے؟ مينهی اسلامی بهنو!

یقیناو بی اولا داخر دی طور پر نقع بخش <del>نا</del>بت ہوگی جو نیک وصالح ہواور بی<sup>ر</sup> هیقت بھی کسی سے ڈھی چھپی نہیں کہ اولاد نیک یابد بنانے میں والدین کی تربیت کا بڑا دخل ہوتا ہے! ایک مرتبہ ایک مجرم کو تختہ دار پر ٹھکا یا جانے والا تھا۔ جب اس سے اس کی آ خری خواہش یوچھی گئی تو اس نے کہا: کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔اس کی سہ خواہش پوری کردی گئی۔جب ماں اس کےسامنے آئی تو دہ اپنی ماں کے قریب گیا اور و کھتے ہی و کھتے اس کا کان نوج ڈالا۔ وہاں پرموجودلوگوں نے اس سرزنش کی کہ نا معقول ابھی جبکہ تو پھانی کی سزایانے والا ہے تونے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے میمانی کے تنختے تک بہجانے والی یہی میری مال ہے۔ کیونکہ میں بھین میں کسی کے کچھ پیسے پُڑا کرلایا تھا۔ تواس نے مجھے ڈانٹنے کی بجائے میری حوصلہ افزائی کی اور یوں میں جرائم کی دنیا میں آ گے بڑھتا چلا گیا۔اورانجام کارآج مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔

(ماحوذ از 'اولا دیکڑے کے اسباب' بیان امیر البسنّت مذظلہ العالی )

اس کے برعکس مال کیلیک تربیت کی برکت پرشتل حکایت بھی ملاحظہ کیجے! ایک قافلہ گیلان سے بغداد کی طرف رواں دواں تھا۔ جب بہ قافلہ ہمدان شہر سے روانه ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا ڈاکوؤں کا ایک گروہ نمودار ہوا اور قافلے والول ہے مال واسباب لوشا شروع کر دیا۔اس قافلے میں ایک ٹوجوان بھی تھا۔جس کی عمر ۱۸سال کے لگ بھگ تھی ایک راہزن اس نوجوان کے یاس آیا اور کہنے لگا۔ صاحب زادے! تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو جوان بولا! میرے پاس حیالیس دینار ہیں جو کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں۔راہزن نے کہا کہ''صاحب زادے!مذاق نہ کرو بچ کچ

بتاؤ؟ نو جوان نے بتایا میرے پاس واقعی چالیس دینار ہیں بید یکھومیری بغل کے پنیجے دیناروں والی تھلی کپڑوں میں ملی ہوئی ہے۔ راہزن نے دیکھا تو حیران رہ گیا اور نو جوان کواپنے سردِار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ سردارنے کہا: نو جوان كيابات باوگ تو داكودك سائي دولت چهپاتے بين مرتم نے تحق كئے بغيرا پي دولت ظاہر کر دی ؟ نو جوان نے کہا:میری مال نے گھرے چلتے وقت مجھے تھیجت فر مائی تھی کہ'' بیٹا! ہمرحال میں سچے بولنا بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھار ہا ہوں۔نو جوان کا بید بیان تا ثیر کا تیر بن کر ڈ اکوؤں کے سر دار کے دل میں پیوست ہو گیا اں کی آنھوں سے آنسوؤں کا دریا جھلنے لگا۔اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اُٹھا۔ وہ کہنے لگا۔صا جبز ادےتم کس قدرخوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کئے بغیراینی والدہ کے ساتھ کئے ہوئے وعدے کو نبھارہے ہواور میں کس فقد رظالم ہوں کہاہیے خالق و ما لک کے ساتھ کئے ہنوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا ول دکھا رہا ہوں''۔ یہ کہنے کے بعد ساتھیوں سمیت سیج دل سے تائب ہو گیا اور لوٹا ہوا سارا مال واپس کردیا۔

( تاريخ مشائخ قادريه، جلدا وّل على ١٣٢٣، بهد الاسرا، ذكر ظريقة دشي الله عنه من ١٦٨ ما خود )

نامساعدحالات دور بگرى بنوكى اولاد:

پیاری اسلامی بہنو! موجودہ حالات میں افلاقی قدروں کی پامالی کسی سے دھی چھی نہیں۔ نیکیاں کرنا بے حدد شوار اور ارتکاب گناہ بہت آسان ہو چکا ہے۔ مبحدوں کی ویرانی اور سینما گھروں وڈرامہ تھیٹروں کی رونق، دین کا درور کھنے والوں کو آٹھ آٹھ آٹھ آندورُلاتی ہے۔ ٹی وی، دی تی آر، ڈش انٹینا، انٹرنیٹ اور کیبل کا غلط استعمال کرنے والوں نے اپنی آ کھوں سے حیاء دھوڈ الی ہے، پیمیل ضروریات و حصول مہولیات کی جدوجہدنے انسان کوفکر آ خرت سے یکسرغافل کرویا ہے، بھی وجہہدنے انسان کوفکر آخرت سے یکسرغافل کرویا ہے، بھی وجہہدے دنیاوی شان و

شوكت اورظا ہرى آن بان مسلمانوں كے دلوں كواپنا گرويدہ بنا چكى ہے مگرافسوں! اپنى قبر کو گزارِ جنت بنانے کی تمنا دلوں میں گھرنہیں کرتی۔ان نامساعد حالات کا ایک بڑا سبب والدین کا اپن اولا دکی مدنی تربیت سے غافل ہونا بھی ہے کیونکہ فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے تو جب فرد کی تربیت صحیح خطوط پرنہیں ہوگی تو اس کے مجموعے سے تشکیل پانے والا معاشرہ زبوں حالی سے کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے۔ جب والدين كامقصد حيات حصولِ دولت، آرام طلى، وقت گزارى اورعيش كوشى بن جائے تو وہ اپنی اولاو کی کیا تربیت کریں گے اور جب تربیت اولا دسے بے اعتباعی کے اثرات سامنے آتے ہیں تو یہی والدین ہر کس و ناکس کے سامنے اپنی اولا د کے مگڑنے کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں ایسے والدین کوغور کرنا چاہئے کہ اولا دکواس حال تک پینیا نے میں ان کا کتنا ہاتھ ہے کیونکہ انہوں نے اینے بچے کو ABC بولنا سکھایا مگر قرآن مجید پڑھنا نہ سکھایا۔مغربی تہذیب کے طور طریقے تو سمجھائے،مگر رسول عربي صلى الله عليه وآله وسلم كي سنتين نه سكھائيں، جنرل نالج (معلومات عامه) کی اہمیت پراس کے سامنے گھنٹوں کلام کیا مگر فرض دینی علوم کے حصول کی رغبت نہ ولائی،اس کے دل میں مال کی قیت تو ڈالی مرعشق رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی شع فروزاں نہ کی اسے دنیاوی ناکامیوں کا خوف تو لایا مگرامتحان قبروحشر میں ناکا می سے وحشت نه دلائي، اسے بائے بیلوکہنا تو سھمایا گرسلام کرنے کا طریقہ نہ بتایا۔ ارتکاب گناہ کی مادر پیر آزادی اورلہو ولعب کے طرح طرح کے آلات کا بلا روک ٹوک استنعال، کیبل، وی ی آ رکی کارستانیاں، رقص وسر در کی محفلوں میں انہا ک اور بگز اہوا گھریلو ماحول، بیسب کچھ بیچے کی طبیعت میں شیطا نیت ونفسا نیت کواتنا قد آ ورکر دیتا ے کداس سے یا کیزہ کردار کی تو تع بھی نہیں کی جاسکتی جیسے گندے نالے میں ویکی لگانی والے کے جسم کی طہارت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

### Marfat.com

## اولا دے بگڑنے کا ذمہ دارکون؟

پیاری اسلامی بہنواعموماً دیکھا گیا ہے کہ بگڑی ہوئی اولا دی والدین اس کی ذمدداری ایک دونرے پرعائد کر کے خود کو بری الذمہ بھتے ہیں مگر یادر کھئے اولا دی تربیت صرف ماں یا محض باپ کی نہیں بلکہ دونوں کی ذمدداری ہے اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

يْنَايَهَا الَّذِيْنَ امَنُواْ قُوْ ٓ الْنَفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالُـحِـجَـارَـةُ عَـلَيْهَـا مَـلَّنِكَةٌ غِلَاظٌ شِـدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللَّهُ مَآ اِمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُونَ۞

ترجمہ کنز الا یمان اے ایمان والوں اپنی جانو اور اپنے گھر وانوں کواس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آ دمی اور پھر ہیں اس پر سخت کرے (طاقتور) فرشتے مقرمہ ہیں جواللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جوانہیں حکم ہووہی کرتے ہیں۔

جب نبی اکرم نورجسم صلی الندعلیه وآله وسلم نے بیآیت مبارکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے سامنے تلاوت کی تو وہ یوں عرض گزار ہوئے۔ یارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ہم اپنے اہل وعیال کوآتش جہم سے کس طرح بچاسکتے ہیں؟ سرکار مدینہ فیض گنجینہ سلی اللہ علیہ وآله وسلم نے ارشاد فر مایا''تم اپنے اہال وعیال کوان چیزوں کا علم دوجواللہ عزوج کو مجوب ہیں اوران کا موں سے روکو جورب تعالیٰ کونا پہند ہیں''۔

(الدار المحقور ماک صاحب لولاک سیار آفلاک صلی اللہ علم کا فیلیہ والے عظم واللہ علم کا فیلیہ والیہ عظم والد کو مورب اللہ علم کا فیلیہ والد کا معلم کا فیلیہ والیہ عظم واللہ علم کا فیلیہ والیہ علم کا اللہ والیہ والیہ کا دورصور ماک صاحب لولاک سیار آفلاک صلی اللہ علم کا اللہ علم کا فیلیہ والیہ والیہ کا دورصور ماک صاحب لولاک سیار آفلاک صلی اللہ علم کا اللہ والیہ والیہ

اور حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی الله علیدوآله وسلم کافر مان عظمت نشان ہے۔ ''تم سب بگران ہواورتم میں سے ہرایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گاباد شاہ مگران ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولا داکی تگر ان ہے اس سے ان کے بارے میں یو چھا جائے گا''۔

(محيح البخاري، كماب العتن ، باب كراييجها الطاول، الخ الحديث ٢٥٥٣، ج، ص ١٥٩)

## تربيت اولا دکی انجميت

کیونکر دکھائے گا۔

پیاری اسلامی بہنو! اگر ہم اسلامی اقدار کے حامل ماحول کی متمنی ( یعنی خواہش مند) ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی مدنی تربیت بھی کرنے ہو گی کیونکہ اگر ہم تربیت اولاد کی اہم ذمہ داری کو بوجر تصور کر کے اس سے خفلت برتتے رہےاور بچوں کوان خطرناک حالات میں آ زاد چھوڑ دیا تونفس وشیطان انہیں اپنا آلد کار بنالیس گے۔جس کا نتیج بیہوگا۔ کدنفسانی خواہشات کی آئدهیاں انہیں صحرائے عصیاں ( یعنی گناہوں کے صحرا ) میں سرگردان رکھیں گی اور وہ عمرعزیز کے چاردن آخرت بنانے کی بجائے دنیا جمع کرنے میں صرف کردیں گے اور یوں گناہوں کا انبار لئے وادی موت کے کنار ہے بینچ جائیں گے رحمت الٰہی عز وجل شامل حال ہوئی تو مرنے سے پہلے تو یہ کی تو فیق مل جائے گی وگر نہ دنیا سے کف افسوس ملتے ہوئے کلیں گے اور قبر کے گڑھے میں جاسوئیں گے۔سوچٹے توسسی کہ جب بچول کی مدنی تربیت نبیں ہوگی۔ تو وہ معاشرے کا بگاڑ دور کرنے کے لئے کیا کر دار ادا کر تکیس گے۔ جوخود ڈوب رہا ہو وہ دوسروں کو کیا بچائے گا۔ جوخودخواب غفلت میں ہووہ دومروں کو کیا بیدار کرے گا۔ جوخود پہتیوں کی طرف محوسفر ہووہ کسی کو بلندی کا راستہ

> سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلیکالی ہے! سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے

(حدائق بخشش)

صاحب اولا داسلامی بہنو! آپ کی اولاد، آپ کی جگر کا کلڑا اور اپنی مال کی آئیس کی جگر کا کلڑا اور اپنی مال کی آئیس کی نور بھول کا نور بھی لیکن اس سے پہلے اللہ عزوجال کا بندہ نبی کر بیت اسے اللہ عزوجال کی بندگ، امتی اور اسلامی معاشر ہے میں اس کی ذمہ داری نہ سرکا یہ یہ بینے سلی اللہ علیہ وآلہ و بہم کی غلامی اور اسلامی معاشر ہے میں اس کی ذمہ داری نہ سلی سکو اکتوب بیا فرمان بردار بنانے کا خواب و یکھنا بھی چھوڑ دیجئے کیونکہ میاسلام بی ہے جو ایک مسلمان کو اینے والدین کا مطبع و فرمان بردار بننے کی تعلیم و بتا ہے اس کے اولاد کی ظاہری زیب وزینت، اچھی غذا اجھے لباس اور دیگر ضروریات کی کھالت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی وروحانی تربیت کے لئے بھی کم بستہ ہوجائے۔

کیابیا بھی باپکومارتاہے؟

تنبیدانغافلین میں ہے کہ مرقد کے ایک عالم ابوحفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا۔ میرعے بیٹے نے جھے مارا ہے اور تکلیف دی ہے۔ انہوں نے جرائگی سے پوچھا۔ کیا بھی بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں! ایسا ہوا ہے۔ ابوحفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دریافت کیا: کیا تو نے اسے علم و ادب سکھایا ہے؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا۔ قرآن کریم سکھایا ہے؟ اس نے پھر نفی میں جواب دیا تو آپ نے پوچھا: پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے بتایا۔ وہ کھی باڑی کرتا ہے ابوحفص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کیا بھے معلوم ہے کہ اس نے بتھے کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ابوحفص رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم ہے کہ اس نے بھے بوگا۔ قرآن اسے پڑھنا آتا اس پر چوٹ کی۔ میرا خیال تو بیہے کہ جب شخ کے وقت وہ گھی پرسوار ہوکر کھیت کی طرف جا رہا ہوگا۔ بیل اس کے آگا ور کتا اس کی چیچھے ہوگا۔ قرآن اسے پڑھنا آتا طرف جا رہا ہوگا۔ بیل اس کے آگا ور کتا اس کے سامنے آئے ہوگا۔ اس نے سجما خبیں البنداوہ پھی گنگنا رہا ہوگا۔ ایسے میں تم اس کے سامنے آئے ہوگے۔ اس نے سجما نہیں البنداوہ پھی گنگنا رہا ہوگا۔ ایسے میں تم اس کے سامنے آئے ہوگے۔ اس نے سجما کہ کہا کہ گائے ہے اور تمہار سے سر پر کوئی چیز وے ماری ہوگا۔ شکر کرو کہ تمہار اس نہیں ہوگا کہ گائے ہے اور تمہار سے سر پر کوئی چیز وے ماری ہوگا۔ شکر کرو کہ تمہار اس نہیں ہوگا۔ گوٹو کو کہ تار اس نہیں ہوگا کہ گائے ہے اور تمہار سے سر پر کوئی چیز وے ماری ہوگا۔ شکور کو کہ تمہار اس نہیں ہوگا کہ گائے کے اور تمہار سے سر پر کوئی چیز وے ماری ہوگا۔ شکر کرو کہ تمہار اس نہیں

ي محور ويا\_ (عبيالغافلين، باب حق الولدعلي ص١٩٨)

# بچوں کی تربیت کب شروع کی جائے

والدین کی ایک تعداد ہے جواس انظار میں رہتی ہے کہ ابھی تو پچہ چھوٹا ہے جو
چاہر تھوڑ ابڑا ہوجائے تو اس کی اخلاقی تربیت بشروع کریں گے ایے والدین
کو چاہئے کہ بچپن ہی ہے اولا دکی تربیت پر بھر پورتو جد دیں کیونکہ اس کی زندگ کے
ابتدائی سال بقیدزندگی کے لئے بنیا دکی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ
پائیدار تکارت مضبوط بنیا دیرہی تقیر کی جاستی ہے۔ جو پچھ بچا اپ بیس سیمتا ہے
وہ ساری زندگی اس کے ذہن میں رائخ رہتا ہے کیونکہ بچے کا دماغ مثل موم ہوتا ہے
اسے جس سانچے میں ڈھالنا چاہیں ڈھالنا جا سکتا ہے۔

بچ کی یا دواشت ایک خالی ختی کی ما نند ہوتی ہے اس پر جو کھا جائے گا ساری عمر

کے لئے محفوظ ہو جائے گا بچ کا ذہن خالی کھیت گی اُٹل ہے اس میں جیسا نتی ہوئیں
گے ای معیار کی فصل حاصل ہوگی یہی وجہ ہے کہ اگر اسے بچپن ہی سے سلام کرنے
میں پہل کرنے کی عادت ڈائی جائے تو وہ عمر بھراس عادت کوئیس چھوڑ تا اگر تچ بولئے
میں ان کی عادت ڈائی جائے تو وہ ساری عمر جھوٹ سے بیز ار رہتا ہے اگر اُسے سنت کے
مطابق کھانے چینے، بیٹھنے جوتا پہنے لباس پہننے، سر پر عمامہ باندھنے اور بالوں میں
کتھی وغیرہ کرنے کا عادی بنا دیا جائے تو وہ نہ صرف خودان یا کیزہ عادات کو اپنائے
دکھتا ہے بلکہ اس کے میدنی اوصاف اس کی صحبت میں رہنے والے دیگر بچوں میں بھی
منتقل ہونا شروع ہوجائے ہیں۔

## تربیت کرنے والے کو کیسا ہونا جا ہے

پیاری اسلامی بهنو! اسلامی خطوط پرتربیت اولا د کا خواب اس وقت شرمند د نقیر

ہوسکتا ہے جب اس کے والدین اور گھر کے دیگر افراد قدر کفایت علم دین کے حامل ہوں بلکہاس پر عامل بھی ہوں کیونکہ جس کی اپنی نماز درست نہیں وہ کسی کو درست نماز پڑھنا کیے سکھائے گاجوخود کھانے پینے ،لباس پہننے اور دیگر کا موں کوسنت کے مطابق کرنے کا عادی نہیں وہ اپنی اولا دکوسنتوں کا عامل کس طرح بنائے گا جوخود روزے

وغيره كےمسائل نبيس جانتاوہ اپنی اولا دكوكيا سکھائے گا علیٰ هذ االقياس تربیت کرنے والوں کے قول وفعل میں پایا جانے والا تضار بھی بیچ کے نضے ذ ہن کے لئے بے حد باعثِ تشویش ہوگا کہ ایک کام پیخودتو کرتے ہیں مثلاً جھوٹ بولتے ہیں آپس میں بھڑتے ہیں مگر مجھے منع کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے بروں کو کوئی نفیحت اس کی دل میں گھرنہ کر سکے گی انفرض تربین اولاد کے لئے والدين كالبنا كردار بهي مثال بونا جائي اس كماته ساته كمريلوما حول كالجمي بجول کی زندگی پر بہت گہرااڑ پڑتا ہے اگر گھر والے نیک سیرت نثریف اورخوش اخلاق ہم ہول گے تو ان نے زیرسایہ ملنے والے بیج بھی حن اخلاق کے پیکر اور کروار کے غازی ہوں گے اس کے برمکس شربی عیاش اور گالم گلوچ کرنے والوں کے گھر میں

برورش یانے والا بچدان نایاک اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا الغرض بچوں کی تربیت صرف پڑھانے پرموقو ف نہیں ہوتی ملکہ مختلف رولیوں بانوں اور باہمی تعلقات سے بھی بچوں کی ذہنی تربیت ہوتی ہے۔

مثالي كردار كيساينا كين

اس مدنی ومثالی کردار کے حصول کے لئے والدین کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں الحمد للدع وجل! تبلیغ قرآن وسنت کے عالمگیر غیرسیای تح یک وعوت اسلامی ہے وابستہ ہونے کی برکت سے اعلیٰ اخلاقی اوصاف غیر محسوں طور بران کے کردار کا حصہ بنتے چلے جا کیں گےاس کے لئے گھرے مردوں بالخصوص بچوں کے ابو

کو چاہیئے کہ وہ اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وارسنتوں بھرے اجماع میں شرکت کرنے اور راہ خداعز وجل میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کرے ان مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے اینے سابقہ طرز زندگی برغور وفکر کا موقع ملے گا اور دل حسن عاقبت کے لئے بے چین ہوجائے گاجس ے نتیج میں ارتکاب تناہ کی کثرت پرندامت محسوں ہوگی اور توبہ کی توفیق ملے گی عاشقانِ رسول کے مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کرنے کے نتیج میں زبان پرفخش کلامی اور فضول گوئی کی جگه وُرودِ یاک جاری ہوجائے گابیۃ تلاوت قر آن ،حمدالٰہی عز وجل اور نعت رسول صلى الله عليه وآله وسلم كى عادى بن جائے گى غصے كى عادت رخصت مو جائے گی اوراس کی جگہ زمی لے لے گی بے صبری کی عادت ترک کر کے صابر وشاکر ر بنانصیب ہوگا محبرے جان چھوٹ جائے گی اور احتر ام سلم کا جذبہ ملے گا دنیاوی مال ودولت كى لا يح سے پيچيا حجموثے گا اور نيكيوں كى حرص ملے گى الغرض بار بار راوخدا عزوجل میں سفر کرنے والے کی زندگی میں مدنی انقلاب بریا ہوجائے گا اور ان شاء الله عزوجل كى مدنى تربيت كاجذبه بهى نصيب موكا \_بطور ترغيب مدنى قافلے كى ايك مدنی بہارآ پ کے گوش گزاری جاتی ہے چنانچیشا مدرہ کے ایک اسلامی بھائی کابیان کا لب لباب ہے، میں اپنے والدین کا اکا نابیًا تھا۔ زیادہ لاڈ پیار نے مجھے حد درجہ ڈھیٹ اور ماں باپ کاسخت نافر مان بنادیا تھا۔رات گئے تک آ وارہ گردی کرتا اور مبح د مرتک سویار ہتا۔ ماں باپ سمجھاتے تو ان کوجھاڑ دیتا اور بے جار بے بعض او قات رو پڑتے ، دعا کیں مانگتے مانگتے ماں کی پلکیس بھیگ جاتیں۔ اُس عظیم کھے پر لاکھوں سلام جس لمح ـ میں مجھے دعوت اسلامی والے ایک عاشق رسول سے ملاقات کی سعادت ملی اوراً س نے محبت اور پیار سے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھ یا بی و بد کار کو مدنی قا فلے میں سفر کے لئے تیار کیا۔ چنانچہ میں عاشقانِ رسول کے ہمراہ تین دن کے مدنی

قافلے کا مسافر بن گیا۔ نہ جانے ان عاشقان رسول نے تین دن کے اندر کیا گھول کر پلا دیا کہ جھے جیسے ڈھیٹ انسان کا پھر نما دل جو ماں باپ کے آنسوؤں سے بھی نہ پلا دیا کہ جھے جیسے ڈھیٹ انسان کا پھر نما دلی انقلاب ہر پاہو گیا۔ اور میں مدنی قافلے سے نمازی بن کرلوٹا۔ گھر آ کر میں نے سلام کیا۔ والدصاحب کی دست بوی کی اور ای جان کے قدم چوے۔ گھر دالے جران تھے۔ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ کل تک جو کس کی بات سننے کے لئے تیار نمیس تھاوہ آج انتا باادب بن گیا ہے۔ الحمد للدع وجل مدنی قاف نے میں عاشقانِ رسول کی مجب نے جھے یکسر بدل کر رکھ دیا اور یہ بیان دیتے وقت قافلے میں عاشقانِ رسول کی مجب نے جھے یکسر بدل کر رکھ دیا اور یہ بیان دیتے وقت جھے سابقہ بنمازی کو مسلمانوں کو نماز فجر کے لئے جگانے لیمی صدائے مدیندلگانے کی ذمہ داری بلی ہوئی ہے۔

اگر چدا تمال بداور افعال بدنے ہے رسوا کیا قافلے میں چلو! کرسفرآ وَ گئے تم سدھر جلو کے ماگوچل کر دعا قافلے میں چلو!

اپی اولا دکی بہتر تربیت کا ذہن پانے کے لئے بچوں کی ای کوچا ہے گدا پے شہر میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وارسنتوں ہجرے ابنتاع میں پابندی سے مشرکت کریں۔ ان شاء اللہ عزوج ان ان کی زندگی میں بھی مدنی انقلاب بر پا ہوجائے گا۔ المحمد للدع وجل سنتوں ہجری زندگی میں بھی مدنی انقلاب بر پا ہوجائے گا۔ المحمد للدع وجل سنتوں ہجری زندگی گزار نے کے لئے عبادات واخلا قیات کے تعلق سے امیر اہل سنت، شخط طریقت، بانی وعوت اسلامی معنوں کے لئے ۱۹۳ اور الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بہنوں کے لئے ۱۹۳ اور الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بہنوں کے لئے ۱۹۳ اور اسلامی بھائیوں کے لئے ۲۰ مدنی انعامات کو اپنا لینے کے بعد نیک بننے کی راہ میں مدنی منوں اور منیوں کے لئے ۲۰ مدنی انعامات کو اپنا لینے کے بعد نیک بننے کی راہ میں حائل رکا وئیس اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بندرت کی دور ہوجاتی ہیں اور اس کی برکت سے پابنر سنت بننے ، گنا ہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا

771

ذہن بنتا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ باکر دار مسلمان بننے کے لئے مکتبۃ المدید کی کسی بھی شاخ سے مدنی انعامات کا کارڈ حاصل کریں اور روزانہ فکر مدینہ (یعنی اپنا محاسب) کرتے ہوئے کارڈ پُرکریں اور ہر مدنی لینی قمری ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندراندر اندر اپنے یہاں کے مدنی انعامات کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنالیس۔ مدنی انعامات نے نہ جانے کتنے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی زندگیوں میں مدنی انتلاب بریا کردیا ہے۔ اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔

## نماز باجماعت کے یابند ہوگئے

نیوکرا چی کے ایک اسلامی بھائی کا کچھائی طرح کا بیان ہے علاقے کی مجد کے امام صاحب جو کہ دونوت اسلامی سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے میرے بڑے بھائی جان کو مدنی انعامات کا ایک کارڈ تخفے میں دیا۔ وہ گھر لے آئے اور پڑھا تو جران رہ گئے کہ اِس مختصر سے کارڈ میں ایک مسلمان کو اسلامی زندگی گزار نے کا اتنا زبر دست فارمولا دے دیا گیا۔ مدنی انعامات کا کارڈ ملنے کی برکت سے المحمد اللہ عز وجل اُ تکونماز کا جذبہ ملا اور نماز با جماعت کی ادائیگی کے لئے مجد میں حاضر ہو گئے اور اب پانچ وقت کے نمازی بن چکے ہیں۔ واڑھی مبارک بھی سے ال اور مدنی انعامات کا کارڈ بھی پُرکرتے ہیں۔ اور مدنی انعامات کا کارڈ بھی پُرکرتے ہیں۔

مدنی انعامات کے عامل پہ ہردم ہر گھڑی یا البی! خوب برسا رحمتوں کی تو جھڑی!

ب العالمين جل جلاه كاشكرا دا كيجيً

محترم اسلامی بہنو! انسان کوچاہئے کہ جب اولاد کے حوالے سے کوئی'' اچھی خبر'' ملے تو سجدہ شکر بجالائے کیونکہ شکر نعمت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ، لَيْنُ شَكَرَّتُمُ لَازِيْدَنَّكُمُ (پاالبرايم)

اگراحسان مانو گے تو میں تمہیں اور دونگا۔

ماں کے لئے خوشخری

حضرت حسن بن سفیان رضی اللہ تعالی عندایک مرتبہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ و کم نے عور توں سے ارشاد فر مایا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات پر راضی نہیں کہ جب وہ اپنے شو ہر سے حاملہ ہواور وہ شوہراس سے راضی ہوتو اس کو ایسا تو اب عطاکیا جاتا ہے جیسا اللہ عز وجل کی راہ میں رکھنے اور شب بیداری کرنے والے کو ماتا ہے، اور اس دروزہ (لیعنی وقت ولا دت کی تکلیف) کی پینچنے پر ایسے انعامات و کے جن پر آسان وز مین والوں میں سے کسی کو مطلع نہیں کیا گیا اور وہ بیج کو جتنا دود مد پلاے گی تو ہر گھونے کے بدلے ایک نیکی عطاکی جائے گی اور اگر بیج کو جتنا دود مد پلاے گی تو ہر گھونے کے بدلے ایک نیکی عطاکی جائے گی اور اگر است دیج کی وجہ سے رات کو جاگئام آزاد

الجهى الجهي نيتين سيجئ

۔ والدین بالخصوص والد کو چاہئے کہ اپنی اولا د کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرے۔ فرماین مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم!

نِيَةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ

ترجمہ: "مسلمان کی نیت اس کے مل ہے بہتر ہے"۔

(ألمجم الكبيرللطمراني،الحديث،٥٩٣٢ج٢ص١٨٥)

دومدنی پھول

(۱) بغیراچھی نیت کے سی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملا۔

- (۲) جتنی احچی نیتیں زیاوہ اتنا تو اب بھی زیادہ۔
- (۳) اینی اولا د کی سنت کے مطابق تربیت کروں گی۔
- (۴) جب بچه پیدا هواتو سید هے کان میں اذان ادر با کمیں میں تکبیر کہوں گا۔
- (۵) بچی پیدا ہونے برنا خوثی نہیں کروں گی بلکہ نعت الہیہ جان کرشکر الہی عزوجل بجالاؤں گی۔
- (۲) کسی بزرگ ہے اس کی تحسنیک کراؤں گی۔ (یعنی ان سے درخواست کروں گی کہ وہ چھو ہارایا کوئی پیٹھی چیز چبا کراس کے تالویراگا دیں۔
  - (2) اگرار کا ہوا تو حصول برکت کے لئے اس کا نام محمد یا احدر کھوں گی۔
- (٨) ساتھ بى يكارنے كے لئے بزرگون سے نسبت والا بھى كوئى نام ركھ لوں
- (9) حتى الامكان اس كے نام' وحمد'' يا احمد'' كي نسبت ہے اس كي تعظيم كروں
  - (۱۰) نہیں کسی جامع شرا کط ہیرصاحب کامرید بناؤں گی۔
- (۱۱) ساتویں دن اس کا بھیقہ کروں گی۔ یوم پیدائش کے بعد آنے والے ہر
- ا کے دن اُس کے لئے ساتواں دن ہوتا ہے۔ (مثلاً پیرشریف و بچہ پیدا ہوا تو زندگی کی ہراتواراس کا ساتواں دن ہے)۔
  - (۱۲) سرکے بال اتر واکران کے برابر جاندی تول کر خیر اِت کروں گی۔
    - اولا دکوحلال کمائی سے کھلاؤں گی۔ (11")
      - حرام کمائی ہے بیاؤں گی۔ (11)
- انہیں بہلانے کے لئے جھوٹا دعدہ(promise) کرنے سے (10) بچول گی۔

#### (۱۲) این تمام بچوں سے مکسال سلوک کرون گی۔

- (۱۷) انہیںعلم دین سکھاؤں گی۔
- (۱۸) نافرمانی کااخمال رکھنے والا کام حکمانہیں فقط بطورمشورہ کہہ کرانہیں

نا فرمانی کی آوت سے بچاؤن گ۔

(۱۹) اگر بھی میں نے انہیں کوئی کام حکما کہااورانہوں نے ند کیایا نافر مانی کر

ے میرا دل دکھایا تو ان کومعاف کر دول گی۔ ماں باپ معاف کر بھی دیں تب بھی اولا دکوتو بہ کرنے ہوگی کیول کہ والدین کی نافر مانی میں اللہ عز وجل کی بھی نا فرمانی

ہے۔ (۲۰) وقتاً فو قِتاً اولا د کے نیک بننے اور بےصاب بخشے جانے کی دعا کرتی رہوں گی۔

(۲۱) بالغ ہونے برجار تر شاؤی کی ترکیب کروں گی۔

زمانهمل كي احتياطيس

چونکہ ذمانہ مل کے معاملات نیج کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں اس لئے ماں کو چاہئے کہ خصوصاً زمانہ مل میں اپنے افکار و خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ آکر وہ بیز مانہ کیبل اور وی ہی ۔ آر پر فلمیں ڈراھے و کیھتے ہوئے گزارے گی تو شکم میں پلنے والی اولا و پر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ اولا و کے باشعور ہونے پر باآسانی ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔ جب تک ما کیس عبادت وریاضت کا شوق اور تلاوت قرآ نکا ذوق رکھنے والی ہوتی تھیں۔ ان کی گود میں پلنے والی اولا دبھی تھیں ان کی گود میں پلنے والی اولا دبھی تھیں عام و ممل کا بیکر اور خوف خدا عز و جل کا مظہر ہوا کرتی تھی۔ جب ماؤں نے نمازیں علم رکس کا بیکر اور خوف خدا عز و جل کا مظہر ہوا کرتی تھی۔ جب ماؤں نے نمازیں ترک کرنا اپنا معمول ، فیشن کو اپنا شعار اور بے پروگ کو اپنا وقار بنا لیا تو اولا دیں بھی ای ۔ ڈگر پر چل لگلیں اور فیاشی وعریانی اور بے راہ روی کا سیلاب حیا کو بہا کر لے گیا۔ ا

الاماشاءالله! بهرحال مال كوجاية كه!

(۱) نیک اعمال کی کثرت کرے کہ والدین کی نیکیوں کیبرکمتیں اولا دکوملتی

میں۔(نیک اعمال کے نضائل جانئے کے لئے جنت میں لے جانے والے اعمال کا مطالعہ کیجئے)۔

ر) نمازوں کی پابندی کرتی رہے، ہرگز ہرگزستی نہ کرے کہ ایسی حالت میں نمازمعاف نہیں ہوجاتی۔

(۳) اس مر مطے پر تلاوت قر آن کرے کہ ہماری مقدس بیبیاں اس حالت میں بھی نو رقر آن سے اپنے قلوب کومنور کرتی تھیں۔

حضور سيدنا خواج قلب الحق والدين عدياركاس رمة اللدمديس مرجس رس چار برس چار مارم بين چار دن كي بهوئي \_ ققر يب بم الله مقرر بهوئي تولوگ بلائ گئے حضر ت خواج غريب نواز رحمة الله تعالى عليه بهى موجود تھے۔ بم الله پڑھانا چابى مر البام الهوري آتا ہے وہ پڑھانا چابى مر البام ادھرنا گوري آتا ہے وہ پڑھائے گا۔ ادھرنا گوري قاضى صاحب رحمة الله عليه كوالهام بواكم جلد جا۔ مير ساليك بند كو امر ماليا صاحب اور تشريف لائے اور آپ سے فرمايا - صاحب اور الشيفطن بر صاحب الله ومن الشيفطن بر صحب بيسم الله الر حضن القريم آپ نے پڑھا۔ آعمو دُ بيالله ومن الشيفطن الوج فيم اور شروع سيكر پندره پارے فظ الوج فيم اور شروع سيكر پندره پارے فظ مايا۔ صاحب اور خواجه صاحب رحمة الله عليه فرمايا۔ على قدراكو ياد تھو وہ جھے بھى ياد بھو گئے۔

(الملفوظ ،حصه ۱۹۵)

شتبه غذا نكالنابر تي

حفرت سيدنا بايزيد بسطائى رعمة الله تعالى عليه كا دالمده رحمة الله تعالى عليها قرماتى بين كه "جس وقت بايزيد مير عشكم مين تعالوا أكركوني مشتبه غذا مير عشكم مين جلى جاتى تواس قدر بي يني بوقى كه مخفيط تي مين انگلى دال كرفكالنا يونى "

( تذكرة الاولياء ذكر بايزيد بسطا مي ١٢٩)

معذرت كرنابرءى

حصرت سيدنا سفيان ثورى رحمة العدتفالى عليه بيدائش مقاضى ايك مرتبراً پ رحمة الله تعالى عليه كى والده محتر مدرتمة الله تعالى عليها في ايام حمل مين السائے كى كوكى چيز بلاا جازت منه يس ركھ لى تو آپ رحمة الله تعالى عليه في يين ميس ترزيا شده عن اور جب تك المهود و سب بيد سے معدوت صعب ندى آپ رحمة الله تعالى عليه كا اضطراب شم فيهود ( تذكر اللولي : كرمنيان توريم سه)

کھانے پینے، لباس، چلنے بیٹھے سونے وغیرہ کے معاملات میں سٹوں پڑمل کرے۔ زبان کی اختیاط اپناتے ہوئے جھوٹ فیبت چنلی وغیرہ گناہوں سے پچتی رہے صدقہ وخیرات کی کثرت کرے صدقہ بلاؤں کوٹالناہے۔

مصرت سید ناعلی بن الی طالب رضی الله تعالی عند کے روایت ہے کہ الله عروایت کے کہ الله عروایت کے کہ الله عروایت ک محبوب دانا نے غیوب، منزوعن العیوب صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا: صدقہ دیے میں جلدی کہا کرو کیونکہ بلاء صدقہ ہے آئے نہیں بو ھسکتی۔

و (جمع الروائد بالضل مدقة الزكاة ، الحديث ١٥١٨ ن الم ١٨٨٠)

بعض امرائی بہنیں جالت جمل میں این کرتے ہیں کی سیج یا چی کی تصویر لگا لیتی ہے یا در کھنے کد مکان میں دی رون کی تصویر لگا نا جا تو نیس۔ اور جس گھر میں جا ندار کی تصاویر ہوں وہاں رحمت کے فرشتے واغل نہیں ہوتے معفرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدین مسلی اللہ علیہ واللہ وسکم نے ارشاد فر مایا ''اس گھر میں فرشتے واغل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر

ہو۔ ۔ (میخ ابغاری باب المغازی باب میں دالملائد بدرالدیث میں میں اس المعاری باب المعاری باب المعاری باب المعاری باب المعیت المرد کی بیاد المیں بیاد المعیت المعیت المعالی معظرے آویزال میں جیجئے۔ اسلامی معظرے آویزال میں جیجئے۔

و کیما کا نظارہ کچھ نہیں قصرِ شاہی کا نظارہ کچھ نہیں

دعاؤں کی کثرت کرے کہ دعاموئن کا ہتھیارہے ہے حضرت سیّد تنامریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے بھی اس حالت میں دعا کی تھی چنانچیقر آن پاک میں ارشاد

رُبِّ إِنِّى وَضَعْتُهَا ٱنْفَى ﴿ وَالسُّهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الدَّكُرُ كَالُانْفَى ۚ وَإِنِّى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّى الْعِيْدُهَا بِكَ وَ كُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ (ب٣ آل عموان ٣١)

ترجمہ کنزالا میان: اے میرے رب بیتو میں نے لوکی جنی اور وہ لڑکا جواس نے ما نگااس لڑکی سانہیں اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولا دکوتیری پناہ میں دیتی ہول رائدے ہوئے شیطان سے۔

مال بننے والی چاہتواس طرح بھی دعاما نگ سکتی ہے

یا اللہ عزوجل! تیرا کروڑ ہا کروڑشکر کہ تونے مجھے عظیم نعت عطا فرمائی۔ یا اللہ عزوجل!اس کی پیدائش میں آ سانیاں نصیب فرما، یا اللہ عزوجل تو اسے اپنااطاعت

گز اراوراپنے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانبر دار بنا، یا اللہ عز وجل آلہ اس کومتی پر ہیز گاراور مخلص عاشق رسول بنا۔ یا اللہ عز وجل تو اسے سنتوں کا میل بنا، یا اللہ عز وجل اسے درازی عمر بالخیر عطافرما، یا اللہ عز وجل! اسے ایمان کی حالت (Condition) میں شہادت کی موت نصیب فرما۔

(آمين بجاه النبي الامين صلى الله عليه وآله وسلم)

عظيم مال

محدث اعظم پاکستان حضرت علامه مولا نا سر دار این و شنیعلید کی والده ها جده رحمه تا الله علیه الله و الله و

(حيات محدث أعظم رحمة الله عليه بص٣٠)

بعض ماں باپ بہ جانے کی جہتو میں رہتے ہیں کہ پیٹ میں بچرہ یا پی ؟اس کے لئے الراساؤنڈ بھی کرواڈ التے ہیں پھرا پی خواہش کے برعس نتیجہ نگلنے پر معاذ اللہ عزوجل خصوصاً بیٹی ہونے کی صورت میں حمل ضائع کر وانے ہے بھی در اپنے نہیں کرتے اور یوں اپنے بدترین جائل ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کیونکہ جتنی بھی سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں ان کی بنیاد گمان پر ہوتی ہے۔ انہیں کی بھی طرح سے بیٹی تر ارنہیں

دیا جاسکتا۔اس لئے ہوسکتا ہے کہ آپ کوجو بتایا گیا۔ حقیقت اس کے برعکس ہو۔ میشھی میشی اسلامی بہنو!

اولاد کے سلسلے میں رضائے الی عزوجل پرداضی رہنے میں ہی عافیت ہے،ایبا فد موکد بیٹی کی بینا پر رب تعالی کی فد ہوک بیٹی کی بینا پر رب تعالی کی

(الا مان والنفيظ) (زلزله اوراس كاسباب، از امير المسنّت مدخله العالى ص ۵۱)

اس کے برعکس نیکیوں میں مشغول ہو جانے والوں پر رحمت الٰہی عزوجل کی چھماچھم برسات ہوتی ہے چند بہاریں ملاحظہ ہوں۔

# اولا دنر بيناگى

پیاری اسلائی بہنو! ایک اسلائی بھائی کی دو بیٹیاں تھیں وہ اولا در کینہ سے محروم ہونے کی دوجہ سے افسردہ رہا کرتے تھے ان کی بچیوں کی ائی پھر امید سے تھیں کی اسلامی بھائی کے مشورے پرانہوں نے عاشقانِ رسول کے مدنی قافلے میں ۴۰ دن کے لئے سفر اختیار کیا کہ اس کی برکت سے ان کے گھر بیٹا پیدا ہو۔ اللہ عز وجل کی شان دو کھئے کہ انہیں سفر ہی کے دوران بیٹے کی ولادت کی خوشخری مل گئی۔ جب وہ رہ خدا عز وجل میں تمیں دن کے سفر کے بعد گھر ولادت کی خوشخری مل گئی۔ جب وہ رہ خدا عز وجل میں تمیں دن کے سفر کے بعد گھر اور تر چیب منظر تھا گھر میں خوثی سے جموم رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں مدنی مناوران کے چیب منظر تھا گھر میں خوثی سے جموم رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں مدنی مناوران کے چیب می برجھر تا ہوا تھا۔

اولادی د

ان کا دیوان عمامه اور ولف ورایش مین! واه! دیکھو تو سمی لگتا ہے کتنا شائدار!

(دعوت اسلامی که بهارین قسطالال ۵)

پيدائش پرردمل

پیاری اسلامی بہنوا بیٹا پیدا ہویا بٹی، انسان کواللہ تعالیٰ کاشکر بجالا نا چاہئے کہ بیٹا الله عز وجل کی فعمت اور بیٹی رحمت ہے اور دونوں ہی ماں باپ کے پیار اور شفقت کے مستحق ہیں عموماً دیکھا گیا ہے کہ عزیز واقربا کی طرف عے جس حسرت کا اظہاراؤ کے کی ولادت پر ہوتا ہے۔ محلے بھر میں میشائر بائی و اللہ الک سلامت کا شور کج جاتا ہے لڑکی کی ولادت پر اس کاعشر عشیر بھی نہیں مسلم وی فور پرلڑ کیوں ہے۔ والدین اور خاندان کی بظاہر کوئی منفعت حاصل نہیں ہوتی بلکہاں کے برعکس ان کی 🕯 شادی کے کیر افراجات کا بار باب کے کندھوں پر آن پڑتا ہے شایدای لئے بھن نادان بیٹیوں کی ولادت ہونے پر ناک بھوں چڑھاتے ہیں اور پکی کی امی کوطرح طرح کے طعنے دیئے جاتے ہیں، طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں بلکہ اوپر تلے بیٹیاں ہونے کی صورت میں اس دھمکی کھما تعبیر بھی دے دی جاتی ہے۔ ایسوں کوچاہئے کدوہ ان روایات کو باربار پڑھیں جن میں بٹی کی پرورش پرمختلف بشارتوں سے نوازا گیاہے چنانچد حفرت بيط بن شريط رضى الله تعالى عندروأيت كرت بين كه حضورياك، صاحب لولاك صلى الشعلية وآله وسلم فرمايا: جب سى كم بال الركى بيدا موتى بعق الله تعالیٰ اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو!تم پر سلامی ہو۔ بحرفرشة اس بكي كوايد يرول كرسائ بيل لي ليت بين اوراس كرسر يرباته پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کدیدایک ناتواں و کمزور جان ہے جوایک ناتواں سے پیدا ہوئے ہے۔ جو شخص اس نا تو ال جان کی پرورش کی فرمدداری لے گا تو تیا مت تک مدد

خداع وجل الن كثال خالى ربيك

( مجمع الروائد كرآب اليروالصلة ، باب ماجاه في الاولا والحديث ١٣٣٨، ج٨،٩٥٥)

حضرت البط بن شريط رضى الله تعالى عند بن مروى به كشبنشا و مديدة قرار قلب وسيد الله عليه و الله والله والله والله والله والله والله والله والله بول، بي بيليال تو بهت محبت كرف واليان عمكسار اور بهت زياده مهربان موق بين -

(مندالفرون للديليي، الحديث ۷۵۵، ۲۶، ۱۵۵۰)

حضرت ابن عیای وضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم رؤف ورحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کُلُولُولُ عُظمت نشان ہے کہ جس کے ہاں بٹی پیدا ہوا وروہ اسے ایذ اوند دے اور نہ ہی پُراجانے اور نہ بینے کو بٹی پرفضیلت دے تو اللہ تعالی اس شخص کو جنت میں واخل فرمائے گا۔

(السندرك للحاكم، كماب البروالصلة ،الحديث ٢٣٨ ٤، ج٥، ص ٢٣٨)

حضرت سید نا ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ رحمت عالم نورجسم شاہ
ین آ دم صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کی تین بیٹیال ہوں۔ وہ ان کا خیال
ر کھے ان کو اچھی رہائش دے، ان کی کفالت کرے تو اس کے لئے جنت واجب ہو
جاتی ہے۔ عرض کی گئی اور دوہوں تو ؟ فرمایا اور دوہوں تب بھی عرض کی گئی اگر ایک ہو
تو ؟ فرمایا گر ایک ہوتو تھی۔ (اہم اللہ عنہ ہوں۔ ۲۹۷ء میں ۲۵۷ء)

حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاروایت کرتی ہیں کہ مدیئے کے سلطان، رحت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اوروہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لئے جہنم سے

ن جا عمل في -ن جا عمل في -( صحيح مسلم مثاب البروالصلة ، بالفضل الاحسان الى البنات الحديث ٢٦٢٩م ١٣١٣)

#### TIT

# مدنى آقاصلى الله عليه وآله وسلم كى بيٹيوں پر شفقت

حفرت سیّد تنا فاطمه رضی الله تعالی عنها جب الله عزوجل کے محبوب دانا کے غیوب صلی الله علیہ غیوب سلی الله علیہ غیوب سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدی میں حاضر ہوتیں تو آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوجاتے۔ ان کے طرف متوجہ ہوجاتے، پھران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اسے بوسد دیتے پھران کواپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے۔ ای طرح آپ مسلی الله علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی الله عنها کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کودیکھ کر کھڑی ہوجا تیں۔ آپ کا ہاتھ اپنے اتھ میں لے آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کودیکھ کر کھڑی ہوجا تیں۔ آپ کا ہاتھ اپنے۔ ہوتی ادر آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کواپی چگہ کھی تیں۔

(سنن الى داؤد، كتاب الادب، باب ماجاء في القيام، الحديث ٥٢١٤، جم، ص٥٣١)

حضرت سیّد تنازینب رضی الله تعالی عنها رسول اکرم، نور مجسم صلی الله علیه وآله وسلم کی سب سے بردی شنراذی ہیں جھاعلانِ نبوت سے دس سال قبل مکه کرمہ میں پیدا ہوئیں، جنگ بدر کے بعد حصور پُرنور، شافع یوم النثو رصلی الله علیه وآله وسلم نے ان کو مکہ سے مدینہ بلالیا۔ جب بیہ جمرت کے ارادہ سے اونٹ پر سوار ہوکر مکہ سے باہر نگلہ بیرین

نکلیں تو کا فروں نے ان کا راستہ روک لیا۔ ایک طالم نے نیز ہ مارکران کو اونٹ سے زمین کریم روئف ورحیم صلی اللہ ا زمین پر گرا دیا جس کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ نبی کریم روئف ورحیم صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کواس واقع سے بہت صدمہ ہوا چنا نچہ آپ ان کے فضائل میں ارشاد

فرمایا: هی افسط بنسات المیب فی ایعنی برمری بیٹیوں میں اس اعتبارے فضیات والی ہے کہ میری طرف ججرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ جب

خوداپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اِ تارا۔

(شرح العلامتدالزرقاني،باب في ذكراولاه والكرام ج٢ بص٣١٨، ماخوذ أ)

FFF

حضرت سیرنا ابوقادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ عزوجل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لانے تو آپ آپ نماآؤ نوای امامہ بنت ابوالعاص کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر آپ نماآؤ پڑھانے گلے تو رکوع میں جاتے وقت آٹھیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اٹھیں اٹھا لیتے۔

(صحیح ابنجاری کتاب الاوب، باب رحمته الولد، الحدیث ۵۹۹۲، جسم بص ۱۰۰)

# سيدناصديق اكبررضى الله تعالى عنه كى اپنى بيثى پرشفقت

حضرت سیرنا براء بن عازب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی الله عنه بدید منورہ تشریف لائے میں الله تعالی عنه بدید منورہ تشریف لائے میں الله تعالی عنه بدید منورہ تشریف لائے میں ان کے ساتھ ان کے گھر گیا۔ کیا دیکھا ہوں کہ ان کی صاحبز ادمی حضرت سیرتا عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها بخار میں ببتال ہیں اور لیٹی ہوئی ہیں چنا نچے حضرت سیدنا ابو بمرگ صدیق رضی الله تعالی عنه ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ اے میری بنی!

طبیعت کیسی ہے؟ اور از راوشفقت ان کے (سنن الى داؤر كاب الادب، باب فی قبلة الخد، الحدیث ۵۲۲۲ج مص ۵۵۷)

## ایثار کرنے والی مال

حضرت سیّرتنا عائشه صدیقدرضی الله تعالی عند فرماتی بین کدمیرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس کے ساتھ اس کی دویٹیاں بھی تھیں۔ بیس نے اسے تین کھجور میں دیں۔ اس نے ہرایک کوایک ایک بھجور دی۔ پھرجس کو وہ خود کھانا چاہتی تھی، اس کے دوکلوں کرے وہ مجبور بھی ان کو کھلا دی۔ جھے اس واقعہ سے بہت تجب ہوا۔ میں نے نبی کرم، نورجسم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عورت کے ایثار کا بیان کیا تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عورت کے ایثار کا بیان کیا تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ، الله تعالیٰ نے اس ایثار کی وجہ سے اس

عورت ك شكر جنت كوفواجنب كرديات السمات والتعالى ...

· ﴿ صَحِيمً ملم و كتاب البرة الصلة ، ياب فضل الاحتان الى البيات الحديث ٢٦٣٥ ص ١٣٦٥)

پیدائش کے بعد کرنے والے کام

بیاری اسلامی بہنوا اولاد بیدا ہونے کی خوشی میں الله تعالی والے کاموں مثلاً وهول بجانے بھنگرا والے اورم وزیکل پروگرام کرنے کی بجائے صدقہ وخیرات سیجیج اورشكرانے كي نوافل ادا كيجة اجماع ذكر ونعت كيجة اوران اموركو بھي سرانجام

د <u>پیچر</u> پ

كان ميں اذان

جب بچہ پیدا ہوتو مستحب ہیہ ہے کہ اس کے کام میں اذان وا قامت کہی جائے کہاں طرح ابتداء ہی ہے نیچے کے کلن میں اللہ عز وجل اوراس کے پیار ہے مجوب دانائے غیوب صلی الله علیه وآله و ملم كانام يہني جائے گا۔اس طرح ايك مسلمان يج

ك لئے اسلام كے بنيادى عقا كر سكھائے كا يھى آ غاز موجا تا سے اور يے كى روح تور توحيد سے منور ہوتی ہے اور اس کے دل میں عشق رسول صلی الشعليه واله وسلم كي شع

فروزاں ہوتی ہے<u>۔</u>

مارے پیارے مدنی آ قاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فے حضرت حسن بن علی رضی

الله تعالى عنهماكي ولادت بران كاكان من خوداد أن دي جيبا كه حفزت سيد نارافع رضى الله تعالى عند كمت بيس كه جب حضرت سيدتنا فاطمه رضى الله تعالى عنها ك ال حضرت سیدناحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولا دے ہو کی تو میں نے اللہ عز وجل کے

محبوب، دانائے غیوب صلی الله علیه وآله وسلم کوان کے کان میں قماز والی اذان دیتے

(جام الترفدي كراب الاضاحي ، باب الاذان في النوادد الحديث ١٥١٩ حسر ١٥١٧

بچے سے گان میں اذان سمیم سے ان شاء اللہ عزوبطل بلائمیں دور ہوں گا۔ چنا نچہ حضرت سیر ناحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب دانا نے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاو فرمایا: جس کے گھر میں بچہ بیدا ہواور وہ اس کے دائمیں کان میں اذان اور بائمیں کان میں اقامت کہے تو اسے نچے سے ام العمیان کی بیماری دور رہتی ہے۔

(شعب الايمان باب في حقوق الاولا ووالاهلين الحديث ١٩٦٨، ٢٥، ٣٩م)

بہتریہ ہے کہ واہنے کان میں چار مرتبداذان اور بائیں میں تین مرتبدا قامت

کہی جائے۔ (بہارشریعت، حصہ ۱۵ ام ۱۵۳) تعصیر میں سیکی میں میں

تحسني (تھٹي دلوانا)

دوررسالت سراپا برکت بین صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کامعمول تھا کہ جب
ان کے گھر کوئی پچے پیدا ہوتا تو بدا ہے رحمت عالم، نورجسم ، شاہ بی آ دم سلی الله علیہ و آله
وسلم کی بارگاہ میں لاتے اور رسول الله سلی الله علیہ و آلہ وسلم تحجورا ہے و ہون اقد س میں
چبا کر نچے کے منہ میں ڈال ویے جے تھے۔ کہتے ہیں۔ یوں نچے کولعاب و ہمن کی
برکتیں بھی نصیب ہوجا تیں۔ چنا نچہا م الموثین حضرت سیّد تنا عاکشہ صدیقہ رضی الله
تعالی عنہا سے روایت ہے کہ لوگ اپنے بچول کوتا جدار رسالت ، شہنشاہ نبوت صلی الله
علیہ و آلہ وسلم ! کی بارگاہ اقدی میں میں لایا کرتے تھے۔ آپ صلی الله علیہ و آلہ وسلم
ان کے لئے خیر و برکت کی دعافر ماتے اور تحسیل فرمایا کرتے تھے۔

(صحيم ملم، كتاب الادب، باب التحباب بحسنيك، الحديث ٢١٨٤، ١١٨٥)

حضرت سیدتنااساء بنت حضرت سیدناصدیق اکبررضی الله عنهما سے مروی ہے کہ وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آئیں تو مقام قبامیں ان کے ہاں ولا دت ہوئی اور حضرت عبداللہ بن زبیررضی الله تعالی عنہ پیدا ہوئے۔فرماتی ہیں کہ میں بچہ کو لے کر

نی مرم نورجسم صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت اقد س میں معاضر ہوئی اور میں نے اس کوآپ صلی الله علیه وآله وسلم کی مبارک گود میں رکلادیا۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے چھو ہارامنگولیا اوراسے چہایا، پھراس میں اپنالعاب دبمن ڈالا۔ پس سب سے پہلے اس کے پیٹ میں جو پہنچا وہ جناب رسول صلی الله علیه وآله وسلم کا لعاب مبارک تھا پھر اسے مجور کی گھٹی دی پھراس نے لئے دعائے خمر کی اور برکت سے نوازا، بیاسلام میں پہلا بچہ پیدا ہوا تھا۔

(صحح بخاري، كتاب العقيقه ، بابتسمية المولود، الخ جسم بم ٢٥٥)

حصرت سیدنا ابوموی اشعری رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ میرے ہال کڑکا پیدا ہوا۔ بیس اس کو لے کر الله عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب، منزه عن العبو بسطی الله علیه وآلہ وسلم کی بارگاہ بیس حاضر ہوا آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے اس کا نام' (ابرا ہیم' کرکھا اورائے محبور سے گھٹی دی۔

( صحيح المسلم ، تلب الاوب باب التحاب بحسيك المولود \_\_ الخ الحديث ٢١٣٥ من ١١٨٨)

حضرت سيدنا انس بن ما لک رض الله تعالی عنه بيان کرتے بيں که جب حضرت ابوطلحه انصاری رضی الله تعالی عنه بيا الله و کا تواسے ابوطلحه انصاری رضی الله تعالی عنه پيدا ہوئے تواسے کے کر خاتم المرسلين رحمة اللعالميين ، شفيع المدنيين ، افيس الفريبين سراج السالكين محبوب ربّ الخلميين ، جناب صادق وامين صلی الله عليه وآله وسلم کی خدمت اقدس ميس حاضر ہوااس وقت آپ صلی الله عليه وآله وسلم چا دراوڑ ھے ہوئے آپ ناوٹ ورش ميں مل رہے تھے آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے فرمايا كيا تمہارے پاس مجبوريں بيں ميں مل رہے تھے آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے فرمايا كيا تمہارے پاس مجبوريں بيں ميں نے عرض کی ''جی ہال'' بھر ميں نے کے مجبوريں انکال کرآپ صلی الله عليه وآله وسلم کی بارگاہ ميں پیش كيس آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے وہ مجبوریں اپنے مبارک منه میں بارگاہ ميں پیش كيس آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے وہ مجبوریں اپنے مبارک منه میں وال کر چبا كيں بھر آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے وہ مجبوریں اپنے مبارک منه میں وال کر چبا كيں بھر آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے دیکے کامذ بھول کراہے بيے کے منہ وال کر چبا كيں بھر آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے دیکے کامذ بھول کراہے بيے کے منہ

ڈ ال دیااور بچہ چوسٹے لگا پھر رسول الندصلی الندعلیہ وآ کہ وسلم نے فرمایا: ''انصار کو تھے ہے ہے ہے گئا تھے ہے '' سے محامدہ مانٹ کا معاملے کا معاملے کا معاملے کا معاملے کا معاملے کا معاملے کی اس کے

تھچوروں کے ساتھ محبت ہے''اوراس بچے کا نام عبداللّٰدر کھا۔ (میج اسٹری کا الادب،باب احتاجہ سبک المواد کے الدے ۱۱۸۳، ۱۸۳۳)

(می اسلم، کابالادب،باب اخباب حسیک المولودالخ،الدیث ۱۱۸۳، م ۱۱۸۳ م ۱۱۸۳ م ۱۱۸۳ م ۱۸۳۳ می مسلمانوں سے مسلمانوں س

مفتى اعظم هندكى تحسنيك

# نام ركهنا، بال موندُ نااور عقيقه كرنا

پیاری اسلامی بہنوا ساتویں دن نیج کا نام رکھا جائے اور اس کا سرمنڈ ایا جائے اور سرمند اس کا سرمنڈ ایا جائے اور سرمند ان کے جاندی یا سونا صدقہ کیا جائے اور بالوں کا وزن کر کے جاندی یا سونا صدقہ کیا جائے ۔ (اُنجم الاوسا، الحدیث، ۵۵۸، جا، ج، ۱۵

## كسينام ركھ جائيں؟

والدین کوچاہے کہ بچکا اچھا نام رکھیں کہ بیان کی طرف سے اپنے بچ کے
لئے سب سے پہلا اور بنیا دی تخدہ ججے وہ عربھر اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے
یہاں تک کہ جب میدان حشر بیا ہوگا تو وہ ای نام سے مالک کا تنات عزوجل کے
حضور بلایا جائے گا جیسا کہ حضرت سیدنا ابوداؤ درضی اللہ تعالی عندسے مروثی ہے کہ
حضور پاک، صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وکلم نے فرمایا: قیامت کے دن تم اپنے
اورائے آیاء کے ناموں سے پکارے جاؤ گے لہذا اپنے ایجھے نام رکھا کرون

(سنن الي داؤد، كتاب الادب باب في تغيير الاساء الحديث ١٣٨ م، جم م م ٢٥)

اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جوا پنے بچے کا نام کئی فلمی ادا کاریا کفار کے نام پر رکھ دیتے ہیں۔ اس سے بدترین ذلت کیا ہو گی کہ مسلمان کی اولا دکوکل میدان محشر میں کفار کے نامول سے دیکارا جائے۔والعیاذ باللہ

ہمارے معاشرے میں بچے کے نام کے انتخاب کی ذمدداری عمواً کسی قریبی رشتہ دارمثلاً دادی، پھوپھی، پچا وغیرہ کوسونی دی جاتی ہے اور عمواً مسائل شرعیہ سے نا بلد ہونے کی وجہ سے دہ بچوں کے ایسے نام رکھنے سے احتراز کیا جائے۔ انبیاء کرام علیم السلام کے اسائے میار کہ اور صحابہ کرام و تابعین عظام اور اولیائے کرام رضی اللہ تعالی عنم کے نام پر نام رکھنے چا تیس کا ایک واک و قیر ہوگا کہ بچ کا ایپ اسلاف رضی اللہ تعالی عنم سے دوجانی تعلق قائم ہوجائے گا اور دوبرا ان نیک ہستیوں سے موسوم ہونے کی برکت سے اس کی زندگی پر مدنی اثرات مرتب ہوں گے۔

حضرت سیدنا ابود ہب بشی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرورد د جہاں کے تا جور، سلطان بحرو برصلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

''انبیاعلیہمالسلام کے ناموں پر نام رکھو'' \_ (سنن البي داؤد كراب الادب ياب في تغيير الاساماليديث ٩٩٥، ج مهم ٢٩٥٠)

یج کی کنید رگفنا جائز ہے اور حصول برکت کے لئے بزرگول کی نسبت اس

کنیت رکھنا بہتر ہے۔مثلا ابوتر اب (پیرحفرت سیدناعلی الرتفنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے ) وغیر ہ-(ماخوذاز بهارشربیت،جس،حصد١٩،٩٥٣)

حضرت سیدنا انس رضی الله تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ شہنچا مدینہ سرور قلب و : فريد المستحدث في كالنيت ركيد في جلدي كروكهيل ان يد صلى الله عليه وآله سلم

\_ألسابع ، المعنل الأول ، الأكمال ، الحديث ٥٢٢٢، ١٢٢ أص ١٤١)

طد، کیسین نام مجی ندر کھے جا کیس کہ یہ الفاظ مقطعات قرآ نید میں سے ہیں جن كمعانى معلوم بيس- (بارثرين الصالام ١١٢)

رالمصطفي عبدالنبي اورعبدالرسول نام ركهنا بالكل جائز ب كداس سيشرف نسبت مقصود ہے۔عبد کے دومعانی ہیں بندہ اور غلام۔اس لئے بینام رکھنے میں کوئی حرج نبيب فالم مجد، غلام صديق، غلام فاروق، غلام على، غلام حسين وغيره نام ركهنا جن میں غلام کی نسبت انبیاء وصالحین کی طرف کی گئی ہو بالکل جائزے۔

(بهارشربعت حصه ۱۱ اص ۲۱۳ ، ماخوذ ۱)

من محمد بخش ، احمد بخش ، پیر بخش اور ای متم کے دوسرے تام رکھنا جس میں نبی یاولی ك نام كساته بخش كالفظ طليا كميانو، بالكل جائز ب- (بهار شريت مدام ١٢١٥)

\_ جونام برے ہوں انہیں بدل کرایتھے نام رکھنے جا ہئیں .

حفرت ،سید تناعا کشین مندیقه رضی الله تعالی عنها سے مردی ہے کہ شہنشاہ مدینہ ،قرارِ

· الله بعليدة المنوسكم مُر عنامون كوبدل ديا كرية تقير

( مِن الرَّمَة و ١٨٥٨، ٢٨٥٥، ١٠ م الما و في تغير الاساء الحديث ١٨٥٨، ٢٨٥٥، ٥ حفرت سيدكما أن على رضى الله تعانى عنمات را

رضى الله تعالى عنها كانام پهلے برہ تھا۔ سرور عالم نور مجسم صلى الله عليه وآله وسل ہے بدل کر جو ریدد کا دیا۔

(میچ مسلم، کتاب الادب، باب احتباب تغییر الاسم النیح ، الحدیث ۲۱۴۰، م ۱۱۸۳ 🎉

الله عزوجل کے پیندیدہ نام

حضرت سیدنا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی منهماً کے روایت ہے ک

تاجدا رِرسالت،شبنشاه نبوت صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا: تهبارے ناموں

سے الله تعالیٰ کے نز دیک سب سے زیادہ پشدیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہیں۔ (صيح مسلم، كتاب الاوب، باب استحباب تغيير الاسم التيح ، الحديث ٢١٣٢ م ١١٨٨

صدرالشريعه بدرالطريقة مفتي محمرانجه على اعظمي رحمة الله تعالى عليه ككصة بين عبدالله

وعبدالرحمٰن بہت اچھے نام ہیں ( گر اس زمانہ میں اکثر و یکھا جاتا ہے کہ بجائے عبد

الرحمٰن ال شخص کو بہت ہے لوگ رحمٰن کہتے ہیں اور غیر خدا کورحمٰن کہنا حرام ہے ای طرح عبدالخالن كوخالق اورعبدالمعبود كومعبود كہتے ہيں)اس قتم كے ناموں ميں الي

ناجائز ترمیم برگزند کی جائے۔ای طرح بہت کثرت سے ناموں میں تغیر کارواج ہے یعی نام کواس طرح بگاڑتے ہیں جس سے حقابہت نکلتی ہے ایسی ناموں میں تغیر برگزید کی جائے اور جہاں بیگمان ہوکہ ناموں بیں تغیر (Diminution) کی جائے گی بیہ نام ندر کھے جائیں۔ (بارٹر بیت صد۱۹ بن ۱۱۱ افود ۱) نام محمد کی برکنٹیں نام محمد کی برکنٹیں

رحت عالم، شاہ بن آ دم سلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فر مایا جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پرنام رکھا قیامت تک مج وشام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گا۔

(كنزالعمال، كتاب النكاح، الفصل الاول في الاساء، الحديث ٢٥٣٣، ١٢٥، ص ١٤٥)

حفرت سیدنا ابوا مامدرضی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کدسرکار مدینه، فیض مخبینه صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کے ہاں بیٹا بیدا ہواور میری محبت اور حصول

بینہ و مدینہ ہے۔ برکت کے لئے اس کا نام محمدر کھتو وہ ادراس کا بیٹا دونوں جنت میں جا کیں گے۔

( كنز العمال كماب النكاح، أفصل الاول في الاساء الحديث ٢١٥م، ج١٦، ص ١٤٥)

امیر المومنین حضرت سیدناعلی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہتے ہیں کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسول کے مددگار صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب کوئی قوم کسی مشورہ کے لئے جمع ہوا وران میں کوئی شخص مجمد نام کا ہوا وروہ اسے مشورہ میں شرکی نہ کریں توان کے لئے مشاورت میں برکت نہ ہوگی۔

(الكامل في ضعفاءالرجال لا بن عدى، ج ١٩٩٥)

صدرالشر لید بدرالطریقد مفتی محد اجرعلی اعظمی رحمة الله علیه لکھتے ہیں محد بہت پیار انام ہے۔اس نام کی بندی تعریف حدیثوں میں آئی ہے۔اگر تغیر کا اندیشہ نہ ہوتو بینام رکھا جائے اورا یک صورت بیہ ہے کہ عقیقہ کانام بیہ دواور پکارنے کے لئے کوئی دوسرانام تجویز کر لیا جائے۔اس صورت میں نام کی بھی برکت ہوگی اور تغیر سے بھی فک جاکیں گے۔ (بہارش بیت صدہ اجم میں) جب شخ طریقت امیر ابلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامه مولانا الیاس عطارة ادری رضوی دامت برکاتیم العالیہ سے کسی کانام رکھنے کی درخواست کی جاتی ہے تو آپ دامت برکاتیم العالیہ اس منچ کانام محدادر پکارنے کے لئے عرف رجب رضا رکھتے ہیں۔ نام کے ساتھ رضا کا اضافہ امام المسنت مجدد دین و ملت الثاہ مولانا احمد رضا خان علیہ دحمت الرحمٰن کی نبیت سے کرتے ہیں۔

جب کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے تو اسے چاہے اس نام پاک کی نبیت کے سبب اس کے ساتھ دے سورت سید ناعلی المرتفنی رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا! جب تم بیٹے کا نام مجمد رکھوتو اس کی عزت کرواو و مجلس میں اس کے لئے جگہ کشادہ کرواور اس کی نبیت برائی کی طوف نہ کرور (تاریخ بندادی تا ہم ۱۹۰۵)

حضرت ابوشعینب رحمة الله علیه، امام عطاء رحمة الله تعالی علیه سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جو بیرچاہے کہ اس کی عورت کے صل میں لڑکا ہوتو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کھے۔

إِنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا

یعنی اگر بیاڑ کا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ان شاء اللہ مر وجل لڑ کا ہوگا۔ (ناونار ضویہ جسم میں ۲۰۰۹)

## بال منڈوانا

بیاری اسلامی بہنوا نیچ کے بال منڈوائے جائیں۔حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عندا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کی طرف سے بحری ذرج کرتے ، فیچہ کے بال اتارتے اوراس بچہ کے سر پراس بکری کا خون ملتے تھے لیکن جب ہم اسلام لاتے تو اب ہمارے ہاں جب بچہ بیدا ہوتا ہے ہم اس کی طرف سے بحری ذی کرتے، اس بچہ کا سرمنڈواتے اوراس کے سر پر زعفران طح ہیں۔

جاتی ہے ) لگایا کرو۔ (الاحمان، ہرتیہ صحح این حمان، کراپ الاطعمة ، باب النقیقہ ،الحدیث ۵۲۸، ج2، ۳۵۵)

عقيقه

پیاری اسلامی بہنو! بچے کی پیدائش اس کے والدین اور خاندان بھر کے لئے مسرت وشاد مانی کا پیغام لاتی ہے بارگاہ البی عزوجل میں اس نعمت کے شکر کا اسلامی طریقہ میہ ہے کہ بطور شکرانہ جانور ذرح کیا جائے۔اس کوعقیقہ کہتے ہیں اور بیمستحب ہے۔(اخواز بہارشر بعد عصدہ ۱۵۳۹)

ہمارے مدنی آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوداس کی ترغیب ارشاوفر مائی ہے چنا نچے حضرت سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تاجدار رسالت محبوب ربّ العزت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے سنا! یچ کے ساتھ عقیقہ ہے، لہٰذااس کی طرف سے خون بہاؤاوراس سے اذبت کو ہٹاؤ۔

(صحح النخاري كماب العقيقد، بإب احاطة الاذي عن أصى في العقيقد، الحديث ١٥١٨، ٥٣٨ م٥٢٨)

100

اعلی حضرت امام اہلسنّت مولانا احمد رضاخان علیہ رحمتہ الرحمٰن فرماتے ہیں۔ جو بچ قبل بلوغ مرگیا اوراس کاعقیقہ کردیا تھایا عقیقہ کی استطاعت نتھی یا ساتوں دن سے پہلے مرگیا ان سب صورتوں میں وہ ماں باپ کی شفاعت کریگا جبکہ بید دنیا سے باایمان گئے ہوں۔

(فآوي رضويه، ج٠١ م ١٩٥٥)

## عقیقه کب کریں؟

عقیقہ کے لئے ساتواں دن بہتر ہے جبیبا کہ حضرت سیدنا امام حسن بھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن بھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمایا: لڑکا اپنے عقیقے کے تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لڑکا اپنے عقیقے کے بدلے رہان رکھا ہوا ہے ساتویں روز اس کی طرف سے جانور فرخ کیا جائے، نام رکھا جائے، اور اس کا سرمنڈ ایا جائے۔

(ماخوذاز بهارشر بعت،حصه ۱۵۴ص ۱۵۳)

## عقیقے کے جانور

حفرت سیدنا عمروبن شعیب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ تا جدار رسالت محن انسانیت سلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ جس کے ہاں بچر پیدا ہواوروہ اس کی طرف سے عقیقے کی قربانی کرنا چاہے قوائر کے کی طرف سے ایک جیسے دو بکریاں اوراؤی کی طرف سے ایک بکری قربان کی جائے۔

(سنن افي داوُد كمآب الصحابا، باب العقيقه ، الحديث ٢٨٨١، جسم ١٣٣٠)

حضرت سیّرتناعا ئشدرضی الله تعالی عنبا سے روایت ہے فرماتی ہیں رسول اکرم شہنشاہ بنی آ دم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہاڑ کے کی طرف سے دو بمرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکراؤن کیا جائے۔

(المسدّ للا م احمه بن عنبل مستدالسيده عائشه الحديث ٢٦١٩ م. ج١٠ ص١٠١)

## عقيقے چندمسائل

- (۱) عقیقہ کے جانور کے لئے بھی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں اس کا گوشت فقراءاور رشتہ داروں میں کیا تقتیم کر دیا جائے یا پکا کر دیا یا ان کوبطور ضیافت کھلایا جائے ہر طرح سے جائز ہے۔
- (۲) لو کے کے عقیقے میں دو بکر ہے اور لڑی نے عقیقہ میں ایک بکری ذرج کی جائے آگر لڑکے کے عقیقہ میں بکریاں اور لڑکی کی طرف سے بکرا کیا گیا جب بھی حرج نب
- (٣) گائے ذرج کرنے کی صورت میں اڑکے کے لئے دو جھے اور اڑکے کے لئے ایک حصہ کا ٹی ہے۔
  - (٣) گائے كى قربانى ميس عقيقة كرنے كے لئے حصد والا جاسكتا ہے۔
- (۵) بہتریہ ہے کہ اس کی ہٹری نہ تو ٹری جائے بلکہ بٹریوں پر سے چھری وغیرہ سے گوشت اتارلیا جائے کہ بچے کی سلامتی کی نیک فال ہے۔ اگر بٹری تو ٹر کر گوشت بنایا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
- (۱) گوشت کوجس طرح جا ہیں پکا سکتے ہیں گر میٹھا لکا نا بہتر ہے کہ بچے کے اخلاق اچھے ہونے کی فال ہے۔

( 2 ) گوشت کی تقتیم اس طرح بھی کی جاسکتی ہے کہ سری پائے تجام کواور ران دائی کو

دینے کے بعد بقیہ گوشت کے تین جھے کرلیں۔ایک حصہ فقراء دوسراع زیز رشتہ داراورتيسراحصه گھروالے کھائيں۔

عقیقے کا گوشت یے کے مال باپ، دادادادی، اور نانانانی وغیرہ بھی کھاسکتے ہیں

اس میں کوئی حرج نہیں۔ عقیقے کے جانور کی کھال کا وہی حکم ہے جو قربانی کی کھال کا ہے کہ جا ہے تو خود

استعال کرے یا مساکین کو دے دے یا کسی اور نیک کام مثلاً مجدیا مدرسہ وغیرہ میں

خرج کرے۔(ماخوذازبهارشریت حصد۱۵ص۱۵۵)

مدینہ! مزید معلومات کے لئے امیر اہلٹنت مدظلہ العالی کی ٹالیف عقیقے کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ کیجئے۔

يحكاختنه

حضرت سیدنا ابو ہربرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ سرکار والا تبار بشفیع روزشار صلی الله علیه و آلېه وسلم نے ارشاد فر مایا: فطرت یا پنچ چیزیں ہیں ختنہ کرنا ،موئے

زیر تاف صاف کرنا، بغل کے بال نوچنا، مو تجس کترنا، ناخن کا شا۔ ( می سلم، باب ضال الفرت الحدیث ۲۵۷ ص۱۵۳)

ختنہ کرنا سنت ہے اور بیشعائر اسلام میں سے ہے کہ اس سے مسلمان اور غیر

مسلم میں امتیاز ہوتا ہے اس کئے اسے مسلمانی بھی کہاجاتا ہے ولا دت کے سات دن کے بعد ختنہ کرنا جائز ہے ختنہ کی مدت سات سال سے بارہ سال تک ہے۔

( كنز العمال ، كماب النكاح ، إفعل الثالث في الحمَّان ، الأكمال عدث ٢٥٥٣م (١٨١٥)

۔ بچ کا ختنہ باپ خود بھی کرسکتا ہے (اگر بچام یا ڈاکٹر وغیرہ ختنہ کریں تو عورت

ان کے سامنے ندآئے بلکہ بچے کوکوئی مرد پکڑے) (ناویٰ رضویہ ۲۰،۳،۳،۳)

## بيچ كواس كى مال دودھ بلائے

الله عز وجل فرما تا ہے!

وَالْوَالِلاتُ يُرْضِعُنَ أَوُلاكَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (ب٢ الفوه ٢٣٣)

اور مائيس دودھ بلائيس اپنے بچون کو پورے دو برس-

بچے کے لئے ماں کا دودھ بہترین تحفہ ہے بوتل کا دودھ بھی بھی اس کا فعم البدل نہیں ہوسکتا اس لئے بچے کو ماں کا دودھ پلانا چاہئے شدید مجبوری کی صورت میں اسے کسی نیک عورت کا دودھ پلایا جائے۔حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما روایت کرتے ہیں کہ رسول اگرم نور مجسم صلی اللہ علید وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ دودھ طبیعت کو ہدل دیتا ہے۔

(الجامع الصغير، الحديث ٢٥٢٥ ، ص ٢٧٧)

## دورھ بلانے کی فضیلت

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی عورت اپنے بیچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے کہ جیسے کس جاندار کوزندہ کر دیا ہو۔ پھر جب وہ اس کو دودھ چیٹر اتی ہے تو ایک فرشتہ اسکے کا ندھے پڑھیکی دیتااور کہتا ہے اپناعمل دوبارہ شروع کر۔ (یعنی اس کے گناہ بخش دیئے گئے اب دوبارہ اپنے اعمال کا آغاز کرے)۔

( كنز العمال، كمّاب الكاح، الفصل الثاني في ترغيبات فخص بالتساء الحديث ٢٥١٥ م ١٢، ص١١١)

مستله

۔ زیادہ سے زیادہ دوسال کی مدت تک ماں پاکسی عورت کا دووھ پلایا جاسکتا ہے جب بچەدوسال كى ممركون پىچى جائے تواسے كى بھى عورت كادودھ پلانا نا جائز ہے۔ (ماخواز بهاد تربیت صدیع ۲۹)

مسكله

بچوں کا نظر لگنا ثابت ہے جیسا کہ حضرت سیّد تناام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سرکا یووالا تبار ، ہم بے کسوں کے مددگار شفیج روز شار ، دوعالم کے مالک و مختار عبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر ایک بچی کودیکھا جس کا چیرہ زردتھا تو ارشاد فرمایا اسے دعا د تعویز کراؤا سے نظر بدگئی ہے۔

(صحيم ملم كآب السلام، التجاب الرقية من العين، الخ، الحديث ١١٩٥م ١١٥)

مستله

بچوں یا بروں کوتعویز پہننا بالکل جائز ہے جبکہ وہ تعویز آیات قرآئیہ یا اسائے اللیہ یا دعاؤں پرمشمل ہوبعض احادیث میں تعویز کی جوممانعت آئی ہے اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جو تا جائز الفاظ پرمشمل ہوں جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے تعویذات ہوتے تھے۔

(ببارشريعة، حصد ١٩ ص ٢٥٦ روالخار كتاب أمظر والابادية فعل في اللبس ج ٢٥٠٠)

تعویذ ات اسائے الٰہی ہے ہوتے ہیں ان میں اثر نہ ماننے کا جواب وہی بہتر ہے جو حضرت شُخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ العزیز نے ایک ملحد (لیعنی بے دین) کو دیا جس نے تعویذ ات کے اثر میں کلام کیا حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔

''تو عجب گدھا ہے''وہ دینوی طور پر بڑا معزز بنیا تھا پیلفظ سنتے ہی اس کا چہرہ سرخ ہوگیا اور حضرت سے سرخ ہوگیا اور کھرن کی رکیس چھول کئیں اور بدن غیظ سے کا پہنے لگا اور حضرت سے اس نے فرمانے کا شاکی ہوا فرمایا میں نے تو تمہارے سوال کا جواب دیا ہے گدھے کا مکا اثر تم مشاہدہ کرلیا کہ تمہارے اشتے بوے جم کی کیا صالت کروی لیکن مولی

عز وجل کے نام یاک سے منکر ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

الحديد عز وجل تبلغ قرآن وسنت كى عالمكير غيرسياى تحريك دعوت اسلامى كى مجلس مكتوبات وتعويذات عطاريه كيخت دكهياا يمسلمانون كالميرانل سنت حضرت علامه مولانا محمد الياس عطار قادري مدظله العالى كےعطا كردہ تعويذات كے ذريعے في سبيل الله علاج كياجا تاب نيز استخاره كرنے كاسلسلة بھى ہے روز اند ہزاروں مسلمان اس ہے متنفیض ہوتے ہیں الجمد للہ عزوجل اس ونت مجلس کی طرف سے بلا مبالغہ لا کھوں تعویذات اور تعزیت عیادت اور تسلی ناہے بیسیجے جائیکے ہیں اور تا دم تحریر ۲۲ صفر المظفر ١١٣٢٨ يك انداز ي ك مطابق مجلس كي طرف سے ماہاند سواد ولا كھاورسالاندكم ِ وبیش ۲۷ لاکھ سے زائد'' تعویذات'' و''اولا دُ'' دیئے ادر کم وبیش ۲۰ سے ۲۵ ہزار متوبات بینے جاتے ہیں ان میں E-mail کے جوابات بھی شامل ہیں الحمد للد عزوجل مابانه ۱۵۰۰ سے زائد آن لائن استخارہ کی ترکیب بھی ہوتی ہے تعویذات عطاريهي متعدد بهارين بين جومكتبة المدينه كے شائع كرده خوفناك بلا' يراسرار كيا'' اور' دسینگوں والی دہن'' نا می رسائل میں ملاحظہ کی جاسکتیں ہیں تعویذات لینے والے اسلامی بھائیوں اور بہنول کو جائے کہ وہ اسینے شہر میں ہونے والے سنتوں بھرے اجماع میں شرکت فرما کیں اور وہاں تعویذات عطار پیرے بستے (سال) سے تعویز

حاصل کریں۔

بچہ جا ہے چند منٹ کا ہواس کا پیٹاب بھی اس طرح نایاک ہے جس طرح بڑے کا بیجوعوام میں مشہور ہے کہ دودھ میتے بیجے کا بیشاب یاک ہوتا ہے اس کی کوئی اصل نہیں۔

(الفتاوي البندية كماب الطهارة ج اص٢٣)

اس کئے کاریٹ وقالین پر بچے کولٹاتے یا بٹھاتے وقت اس کے پیچے پلاسٹک شیٹ بچھا دی جائے کیونکہ ٹاپاک ہونے کی صورت میں ان کا پاک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔

مستلير

جن اعضاء کا چھپانا Cover ضروری ہے ان کو گورت کہتے ہیں بہت چھوئے یچ کے لئے گورت نہیں یعنی اس کے بدن کے کسی حصد کا چھپانا فرض نہیں پھر جب کچھ ہڑا ہو گیا تو اس کے آگے پیچپے کا مقام چھپانا ضروری ہے پھر جب اور ہوا ہو جائے تو دس برس سے زیادہ کا ہوجائے تو اس کے لئے بالغ کا ساتھم ہے۔ (ردافتار تاب الحقر والاباحة فعل فی انظر والس جھ میں ۲۰۱۲)

گھٹے نہ کھولنے پڑیں

محدث اعظم پاکستان حفرت علامه مولانا سرداراحد رحمة الله تعالی علیه کم عمری کی محدث اعظم پاکستان حفرت علامه مولانا سرداراحد رحمة الله تعالی علیه کم عمری میں جب پڑھنے کے لئے جاتے تو رائے میں ایک برسات میں جرجا تا اس کوعبور کرنے کے لئے دیگر طلب اپنے کپڑے سمیٹ لیتے جس سے ان کے گھٹے ننگے ہوجاتے چونکہ حرد کے اعضائے ستر تاف کے بنچے سے لے کر گھٹوں تک بین لہذا آپ اپنے بڑے بھاکہ سے عرض کرتے '' مجھے کندھوں پر بٹھا کہ نالہ یارکردادیں'' تا کہ آپ کو گھٹے نہ کھولنے بڑیں۔

(حيات محدث اعظم رحمة الله عليص ٣٥)

اپنے بچوں کوکسی پیر کامل کا مرید بنواد یجئے

ایک مسلمان کے لئے اس کی سب ہے قیمتی متاع اس کا ایمان ہے اس کی حفاظت کی فکر ہمیں دنیادی اشیاء سے کہیں زیادہ ہونے چاہئے۔ نیک اعمال پر استقامت کے علاوہ ایمان کی حفاظت کا ایک ڈریعیکی پیرکامل سے بیعت ہوجانا بھی ہے کی کو اپنا پیرینانے کے لئے چارشرائط کالحاظ انتہائی ضروری ہے۔

(۱) صحیح العقیده سی ہو۔

(۲) اتناعکم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل Proposition کتا ہوں ہے نکال سکے۔

(٣) فاسقِ معلن نه ہو (ایک بارگناہ کبرید کرنے والا یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے والا یعنی تین بارکرنے والا فاسق ہوتا ہے اورا گرعلی اعلان کرے تو فاسق معلن ہے)۔

(۴۲) اس کا سلسله بیعت نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم تک متصل ( یعنی ملا ہوا ) ہو۔ ( فادی رضویہ ۲۰۳ م ۲۰۰۳ )

فی زمانہ جامع شرائط پیرکامل کا ملنا نا یاب نہیں تو کم یاب ضرور ہے۔ جو کی کا مرید نہ ہوتو اسے چاہے کہ وہ اپنے بچوں سمیت سلسلہ قادر یہ کے عظیم بزرگ شخطر مرید نہ ہوتو اسے چاہے کہ وہ اپنے بچوں سمیت سلسلہ قادر یہ کے عظیم بزرگ شخطر یقت ، امیر اہل سنت بافی دعوت اسلامی حضر ت بطامہ موانا تا مجمد الیاس عطار قادری سید ناضاء اللہ بن مدفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور مفتی اعظم پاکتان حضرت علامہ مفتی شریف الحق مفتی وقا رالدین دفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جانس تا ماری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جانشین قلب مدید حضرت علامہ فضل الرحمٰن قادری رحمۃ اللہ علیہ جانسی قلب مدید حضرت علامہ فضل الرحمٰن قادری رحمۃ اللہ علیہ جانسی العالیہ کیا کہنے کہ اس کے عظیم پیثواحضور مرید فادری شخطی اللہ عزوجہ اللہ علیہ قادری شخطی اللہ عزوجہ اللہ علیہ قادری شخطی اللہ عزوجہ اللہ علیہ قیامت تک کے گئے کہ اس کے عظیم پیثواحضور مرید فار سے تھی کا فیش اللہ عزوجہ اللہ علیہ قیامت تک کے گئے کہ اس کے عظیم پیثواحضور مرید فیامن میں۔ آپ دامت برکاتیم العالیہ کیا گئے کہ اس کے عظیم بیثواحضور مرید فیامن میں۔ آپ دامت برکاتیم العالیہ کیا گئے کہ اس کے عظیم میں تالہ علیہ قیامت تک کے لئے (بغضل اللہ عزوجہ والم اللہ علیہ قیامت تک کے لئے (بغضل اللہ عزوجہ والم اللہ علیہ قیامت تک کے لئے (بغضل اللہ عزوجہ والم اللہ علیہ ویشر الم میں۔ آپ کوت الاعلیہ کیا گئے کہ الم اللہ علیہ ویشر الم میں۔ آپ کیا کہ معربیہ الامرادؤ رفض العالم علیہ ویشر الم میں۔

مرید ہونے کے لئے اپنا اور بیوی بچوں کا نام و پنة اس پنے پر روانہ کر دیجئے آپ کومرید بنالیا جائے گا۔ کمتب نمبر ۳ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ نزو پر انی سبزی منڈی یو نیورٹی روڈ کراچی۔

بجول سے محبت سیجیے ·

بچوں کی ویریاتعلیم وتربیت کے لئے ان سے ابتداء ہی سے شفقت ومحبت کے ساتھ پیش آنا چاہئے۔ یوں جب ماں کی مامتا اور شفقت پدری کی شیرینی گھول کر ساتھ بیش آنا چاہئے۔ یوں جب ماں کی مامتا اور شفقت پدری کی شیرینی گھول کر سے بیسات اسلام کامشروب ان کے حصر سید تناعا کشد مدیقہ رضی الله عنبار وایت کرتے ہیں کہ خاتا میں الیک گھر ہے جسے اللحالمین صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم نے ارشاوفر مایا: بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے الفرح کہا جاتا ہے۔ اس بیس وہی لوگ واغل ہوں گے جو بچوں کوخوش کرتے ہیں۔ الفرح کہا جاتا ہے۔ اس بیس وہی لوگ واغل ہوں گے جو بچوں کوخوش کرتے ہیں۔ الفرح کہا جاتا ہے۔ اس بیس وہی لوگ واغل ہوں گے جو بچوں کوخوش کرتے ہیں۔ (الجام عصر مالحدیث ۱۳۳۲)، میں ۱۹۸۶)

حضرت سيدنا ابو ہريرہ رضى اللہ تعالى عندروايت كرتے ہيں كدسراج السالكين جناب صادق والمين سلى الله عليه وآله وسلم دن كرى پہر نكلے شركا رصلى الله عليه وآله وسلم نے پجھ فرمايا اور شديس نے پجھ عرض كى حتى كد بنى قشيقا ع كے بازار ميں پہنچ (وہاں سے والهن ہوئے) اور حضرت فاطمہ رضى الله تعالى عنها كھر ہے من ميں بيٹھ گئے اور حضرت حسن رضى الله تعالى عنه (جوابحى چھوٹے سے ) كے بارے ميں دريافت فرمايا! سيدہ فاطمہ رضى الله تعالى عنها نے آئيس تھوڑى دير دو كے ركھا۔ ميں فريافت فرمايا! سيدہ فاطمہ رضى الله تعالى عنها انتظام ميں وہ لينى حضرت حسن رضى فريات ہوئے آئيس تام ہوائى عنہ دوڑتے ہوئے آئيس گلے لگاليا وہ الله تعالى عنہ دوڑتے ہوئے آئيس گلے لگاليا جوا اور کہا! اے الله عن حبوب کر اور اُس سے عجت کر جواس سے عجت کر جواس سے عجت کر جواس سے عجت کر دوراس سے حجت کر دوراس سے عجت کر دوراس سے عربت کر دوراس سے عجت کر دوراس سے عجت کر دوراس سے عجت کر دوراس سے دوراس سے دوراس سے عجت کر دوراس سے دوراس سے دوراس سے دوراس سے دوراس سے عربت کر دوراس سے دوراس سے

حضرت سيرناابوبريده رضى الله تعالى عندار شادفرمات بين كمه نبي مكرم نورمجسم صلى الله عليه وآله وسلم ايك بارخطيه ارشا وفرمار بي تتح كهاتين مين حفرت حسن اورحفرت حسين رضى الله تعالى عنها دونول سرخ رنگ كى دهار يول والى قيص يہنے ہوئے حلتے ہوئے آئے۔ چونکد نیچ تھے مح طریقے سے چل نہیں سکتے تھے اس لئے بھی گرتے تصرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے جب أنبيس ديكھا تومنبرا فدس سے اترے اور ان دونوں کواٹھا کراپنے سامنے بٹھالیا۔

(چامع الترندي، كتاب المناقب الم محرين على بن الي طالب الحديث ٩٩ ٣٤، ج٥، ص ٣٣٩)

بجے کولوری ویٹا

یے کوسلانے یا بہلانے کے لئے لوری دیے کارواج عام ہے لیکن لوری دیے · وقت خیال رکھا جائے کہ ہیے۔ معانی کلمات پرمشمل نہ ہوادر نہ ہی اس میں کوئی غیر شرى كلمه بوبلكه بهتريب كدحمد يانعت بااوليائ كرام كى منقبت يح كوسنائ جائة ثواب بھی ملے گااور بیچ کونیند بھی آ جائے گی لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ سی مخاط عالم کا ہی کلام پڑھا جائے۔مثلاً امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان رحمة اللہ تعالی عليه (حدائق بخشش) ،مولا ناحسن رضا خان رحمة الله تعالى عليه مفتى اعظم مندمولانا مصطفى رضاخان رحمة الله تعالى عليه مولاناسيدن فيم الدين مرادآ بادى رحمة الله تعالى عليه، مولا ناعبدالمصطفىٰ عظمى رحمة الله عليه مفتى احديارخان نعيمى رحمة الله تعالى عليه، اميرا بلسنت علامهمولا نامحدالياس عطارقا درى دامت بركاتهم العاليه وغيره

بچوں کوسلانے یارونے سے ہازر کھنے کے لئے افیون دینا حرام ہے۔

(فآويل رضويه، ج۲۴ م ۱۹۸)

## بجول يرخرج سيجئ

اپنے بچوں اور دیگر اہل خانہ پر دل کھول کر خرچ کیجئے اور بشارت سرور عالم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تحض (نا جائز اور مشتبہ چیز سے) بچنے کے لئے خود پر خرچ کرے گا۔ تو میصد قد ہے اور جو کچھاٹی ہوئی اولا داور گھر والوں پر خرچ کرے گاصد قد ہے۔

( مجمع الزوائد، كمّاب الزكوة ، باب في نفقة الرجل، الحديث ٢٦٦٥، ج٣، ص٠٣)

حضرت سيدنا جابر رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه شہنشا و مدينة قرار قلن و سينصاحب معطر پسينه، باعث نزول سكينه فيض گنجيني صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا: ''سب سے پہلے جو چيزانسان كراز ديے اعمال ميں رکھی خاتے گی وہ انسان كاوہ خرج ہوگا جو اس نے اسپنے گھر والوں پركيا ہوگا'۔

العجم الاوسط والحديث ١١٣٥ وجه وص ٣٢٨) إلو

حضرت سیدنا سعد بن الی وقاعس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ حضورا کرم، " نورجسم، شاہ آ دم سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشا دفر مایا: ' الله عز وجل کی رضا کے لئے تو جتنا بھی خرج کرنا تھے اس کا اجر دیا جائے گاحتیٰ کہ جولقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہواس کا اجر ملے گا۔

(می ابناری کتاب النبائز باب رقی النبی سلی الشعلیدة آلد و کلم الحدیث ۱۳۹۵، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۰۸، ۱۳۸۰۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۰۸، ۱۳۸۰۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸، ۱۳۸۸،

(المسدللام اتد بن عنبل مديد أوبان ، الحديث ٢٣٣٣، ج٨، م ٢٣٣)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے مروی ہے کہتے ہیں کہ خاتم المرسلین ، جناب صادق وامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاو فرمایا ایک دیناروہ ہے جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوا کی دیناروہ ہے جسے تم مسکین پرصد قد کرتے ہوا درا کی دیناروہ ہے جسے تم اسپنے اہل وعیال پرخرچ کرتے ہوان میں سب سے زیادہ اجراس دینار پر ملے گا جسے تم اسپنے اہل وعیال پرخرچ کرتے ہوان میں سب سے زیادہ اجراس دینار پر ملے گا جسے تم اسپنے اہل وعیال پرخرچ کرتے ہوان میں سب سے زیادہ اجراس دینار پر ملے گا جسے تم اسپنے اہل وعیال پرخرچ کرتے ہو۔

(مج سلم، کتاب الزلوة، باب فضل النفتة على الديان الخ، الحديث ١٩٩٥، ١٩٩٥) حضرت سيدنا جابر رضى الله تعالى عنه بيان کرتے بيں که بنوعذره کے ايک شخص فے ايک خلام کو مد برکيا (يعني بيد کہا که مير ہے مرفے کے بعد تو آزاد ہے) حضور پاک سے سياح افلاک صلى الله عليه وآله وسلم کو يي بي آپ سلى الله عليه وآله وسلم نے اس کے علاوہ بھى مال ہے اس نے عرض کی دونہيں'' سي حملى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا اس کے علاوہ بھى مال ہے اس نے عرض کی دونہيں' آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا اس غلام کو بھے سے کون خريد کے احضرت سيدنا ليجم بن عبد الله رضى الله تعالى عنه نے اس کو آئے سودرہم ميں خريد ليا اور وہ درہم لاکر رسے الله عليه وآله وسلم کی خدمت اقد س بین پیش کر دیے آپ صلى الله عليه وآله وسلم ان غلام کے مالک کو دیے اور فرما يا پہلے اپنی از ات پرخرج کرو۔ پھر اگر اپنے اہل وعيال ہے بھے بچھ بي تو قرابت داروں پر اوراگر قرابت داروں سے بھی بنے جائے ادھر اُدھر اپنے سامنے، قرابت داروں پر اوراگر قرابت داروں سے بھی بنے جائے ادھر اُدھر اپنے سامنے، وائیں بائیں۔

صحيمه ملم، كمّاب الزكوة ، باب الابتداء في الطقته بالنف، الخ ، الديث ٩٩٧ بم ٩٩٧)

مسكلي

۔ آ دمی پرکم از کم اتنا کمانا فرض ہے جواس کے لئے اس کے اہل وعیال کے لئے ادائیگی فرض کے لئے اور انہیں کفالت کر سکے جن کا نفقہ اس کے ذیے واجب ہے۔ ماں باپ محتاج و تنگ دست ہوں تو انہیں بقدر کفایت کما کر دینا فرض ہے۔

(القتادي الصعدية كماب الكربيع ، باب الحامس عشر في الكب مج ٥٩م ٣٢٨)

# بچوں کورزق حلال کھلانے

پیاری اسلامی بہنو! اپنے گھر والوں کورزق حلال کھلانے کا اتزام کیجئے۔ کہ اس
کی ، بڑی برکتیں اور فضائل ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا کعب بن مجر ورضی اللہ عنہ ہے
مروی ہے کہ ایک شخص نور کے بیکرر ، تمام نہیوں کے سرورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
سامنے سے گزرا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کی چتی دیکھ کرعوض کی یارسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش شخص جہادی شریک بوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا
نے فرمایا۔ اگر بیانچ بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لئے نکلا ہے تو بھی اللہ تعالی کی راہ میں ہے اوراگر اپنے آپ کو (ناجائز وشبہ والی چیز سے ) بچانے سے لکلا ہے تو بحر بہ
کی راہ میں ہے اوراگر اپنے آپ کو (ناجائز وشبہ والی چیز سے ) بچانے سے لکلا ہے تو بحر بہ
سلطان کی راہ میں ہے۔ (انجم انہم اللہ عالم میں ہے۔ اوراگر ہے دو بحر بہ

امام غزالی رحمة الله تعالی علیه نقل فزماتے ہیں۔ ' بی شخص لگا تار حلال کی روزی کما تا ہے اللہ علیہ کا تار حلال کی روزی کما تا ہے اور حرام کے لقمہ کی آمیزش نہیں، ہونے دیتا، اللہ عزوج کی اس کے ول کو اپنے نور سے روشن کردیتا ہے۔ اور حکمت کے چشتے اس کے ول سے جاری ہوجاتے ہیں۔

(کیائے سعادت، باب اقل، فعلے تا طلب طلال، جا، میں ۲۳۳)

حضورا کرم نورجسم شاہ بن آ در صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: 'وجو محض اس لئے حلال کمائی کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بیچے ، اہل وعیال کے لئے کچھ حاصل کرے اور پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے وہ ہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کا چرہ جو

### رسویں کے جاند کی طرح چکتا ہوگا'۔

(شعيب الايمان، باب في الزمد وقعرالال ، الحديث ١٠٣٤٥، ج٢، ٣٩٨)

یکیل ضروریات اور آسائنوں کے حصول کے لئے ہرگز ہرگز حرام کمائی کے جال میں نہ چنسیں کہ یہ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے لئے دنیا وآخرت میں عظیم خیارے کا باعث ہے جیسا کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب وسیدنہ صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ فیض شجینے شکی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''وہ گوشت ہرگز جنت میں داخل نہ ہو گا جو حرام میں یلا ہو ھا ہے''۔

(سنن الداری، کتاب الرقاق، باب فی آل السمت، الحدیث ۲۵۷۱، ج ۱۳۹۰ و ۲۹۰۹) معتاب الحدیث ۲۵۰۹ و ۲۹۰۹ معتاب الله بن خطله رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ نبی کی نورجسم ، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آ دم صلی الله علیه وآله وسلم نے قرمایا: ''سود کا ایک درہم جو انسان (اس کا سود ۱۹۵۶) جائے ہوئے کھائے، چھتیں بارز نا کرنے سے خت تر ہے''۔ انسان (اس کا سود ۱۹۵۶) جائے ہوئے کھائے، چھتیں بارز نا کرنے سے خت تر ہے''۔ (السے دلا مام میں ضبل صدیث عبد الله بن مخللہ الحدیث ۲۵۰۱۱، ۲۵۳۵)

## تنگ دستی کی وجہ ہے حرام کمانے والا

حضرت سيدنا ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ نبی تکرم، نورجسم،
رسول اکرم، شہنشاہ بنی آ دم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "لوگوں پر ایک زمانہ ایسا
آئے گا کہ دین دارکوا بنا پن بچانے کے لئے ایک پہاڑ سے دوسر سے پہاڑ اور ایک غار
سے دوسری غار کی طرف بھا گنا پڑے گا تو جب ایساز مانہ آجائے تو روزی اللہ عز وجل
کی ناراضکی ہی سے حاصل کی جائے گی چھراس زمانہ میں آ دمی اپنے بیوی بچوں کے
ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوتو وہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے
ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ اگر اس کے بیوی نے نہ ہوتو وہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے
ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ اگر اس کے بیوی نے منہ تا عرض کی! "نیارسول اللہ صلی اللہ

### Marfat.com

عليه وآله وسلم وه كيي؟ "فرمايا: "وه اسه اس كي تنگ دي پرعار دلائيس كي تو وه اپخ آپ و ملاكت ميس دُ آلنے والے كامول ميس مصروف كردے گا".

(الزبدالكبير،الحديث ٢٤٩٩م،١٨٢)

### احتياط نبوى

حضرت سیدنا ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزا و ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنه نے (جبکہ ابھی پنچ ہی تھے) ایک مرتبہ صدقے کی تھجوروں ہیں سے ایک تھجورا ٹھا کر اپنے منه میں رکھ لی جب حضور اکرم نور جسم شاہ بنی آ دم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فوراً فرمایا ( کئے کئے) بعنی منہ سے نکل کر چھینک دو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لیعنی بنو ہاشم صدفے کا مال نہیں کھاتے۔

# بچوں کو نیا کھل کھلا ہے

حضرت سیدنا ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سرور کو ٹین صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہلا پھل پیش کیا جاتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرماتے!''یا البیٰ عزوج کی ہمارے مدینہ، ہمارے پھلوں اور ہمارے مداور صاع میں
برکت در برکت عطافرما'' پھروہ پھل وہاں موجود بچوں میں سب سے پھوٹے فیے کو
دے دے''۔

( می اسل مناب الجباب فض المدید دوعا والنی شیما بالبرکته الحدیث ۱۳۷۳، می ۱۳۵۳) جب کوئی نیا مجال آئے تو اسپند بچول کو کھلا سینے کہ شئے کو نیا مناسب ہے پھل وغیرہ باشنے میں پہلے بیٹیوں کو دیجئے کہ ان کا دل جہت تھوڈا ہوتا ہے۔ حضرت سید تا انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جی کم م ، نور جسم رسول اکرم شہنشاہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جی کم سے نور جسم رسول اکرم شہنشاہ بن آ دم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا: ''جو بازار سے اسپند بچوں کے لئے کوئی نئی چیز

لائے تو وہ ان پرصد قد کرنے والے کی طرح ہے اور اسے جا ہے کہ بیٹیوں سے ابتداء کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں پر دخم فرما تا ہے اور جو شخص اپٹی بیٹیوں پر رحمت وشفقت کرے وہ خوف خداعز وجل میں رونے والے کی مثل ہے اور جو اپنی بیٹیوں کوخوش کرے اللہ تعالیٰ پر وز قیامت اسے خوش کرے گا''۔

(فردوس الاخبار، باب أميم ، الحديث، ٥٨٣، ج٢، ٢٢٣)

بچے کی صحت کا خیال رکھئے

والدین کوچاہے کہ بچوں کی انجی صحت کے لئے ضروری لواز مات مثلاً انجی غذا والدین کوچاہے کہ بچوں کی انجی صحت کے لئے ضروری لواز مات مثلاً انجی غذا کی اشیاء کو جراثیم سے بچا کر رکھیں۔ آئییں حفاظتی شیے لگوا کیں اگر وہ نیار پڑجا کیں تو کی اشیاء کو جراثیم سے بچا کر رکھیں۔ آئییں حفاظتی شیے لگوا کیں اگر وہ نیار پڑجا کیں تو کسی ماہر طبیب کی خدمت حاصل کریں۔ حصول شفاء کے لئے اللہ عزوجل کے پیاروں کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا چاہئے۔ جبیبا کہ حضرت سیدنا سائب بن بزیدرضی اللہ تعالیٰ عنب فرماتے ہیں کہ میری خالد مجھے رسول آگرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت باہر کمت میں لے گئیں اور عرض کی '' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میر ابھا نجا تیار ہے''۔ (بیین کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضوفر مایا تو میں میرے سر پر ہاتھ چیھر ااور میرے لئے دعائے برکت فرمائی۔ پھرآ بے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضوفر مایا تو میں میرے سر پر ہاتھ وسیم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضوفر مایا تو میں نے آبے۔ کے دخوکا بچاہ ہوایا ئی پیا۔

(می اسلامی بہنو! اگر بھی آپ کی اولا دیا گھر کا کوئی اور فرد بہار ہوجائے تو طبی
بیاری اسلامی بہنو! اگر بھی آپ کی اولا دیا گھر کا کوئی اور فرد بہار ہوجائے تو طبی
علاج کے ساتھ ساتھ ساتھ راو خداع رجل میں سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں شامل ہو
کراس کی صحت بیابی کی دعا بھی تیجئے۔ الجمد للہ عزوجل! راو خداع وجل میں عاشقان
رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے شفای بی کے کئی واقعات ہیں۔ روسا

ریں ملاحظ ہوں۔

بینائی واپس آ گئی

شیخ طریقت ، آمیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمہ الیاس عطاری قادری وامت برکافتم العالیہ کے پاس ایک صاحب اپنے مُنے کو گود میں اٹھا کردم کروانے کے لئے لائے اور بتایا کہ بنچ کی بینائی چلے گئی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکافتم العالیہ نے دم کرنے کے بعد مشورہ دیا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور سفر پر جا کردعا کریں۔ ان شاء اللہ عزوج مل کرم کرے گا۔ پھوم صے بعد وہ صاحب بحرا پنے مُنے کو لے کر فیضانِ مدینہ تشریف لائے اور بتایا کہ میں نے عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر کیا اور سفر پر جا کردعا مائلی تھی الحمد للدعز وجل! میرے مُنے کی کے مدنی قافلے میں سفر کیا اور سفر پر جا کردعا مائلی تھی الحمد للدعز وجل! میرے مُنے کی آئے تھوں کی روثنی والیس آپھی ہے۔

انیں ندد یکھا تو تک کام کی بیں بیآ تکھیں کدد یکھنے کی ہے ساری بہار آ تکھوں میں

( دعوت اسلامی کی بهاریس ، قسط اوّل ، ۳۰

علاج ہو گیا

ایک اسلامی بھنائی کابیان ہے کہ جمارے پڑوی کا پچکسی موذی مرض میں بہتلا ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہوسکتا۔ اگر اس کی زندگی چاہتے ہوتو اسے بیروں ملک لے جاؤ۔ وہ بے چارہ غریب شخص بیرون ملک علاج کروانے کے لئے لاکھوں روپے کہاں سے لاتا۔ الغرض وہ اپنے لخت جگر کی زندگی سے ناامید ہوگیا۔ باب المدیث (کراچی) میں ہونے والانٹین روزہ سنتوں بحرااجتماع میں شرکت کر کے دعا کرنے کی ترغیب ولائی۔

چنانچہ وہ اپنے بیار بچے کو بھی اجتماع میں لے گیا۔ اور گزگڑا کر دعا مانگی۔ الحمد لله عزوجل بچہ بالکل تندرست ہو گیا۔ جب ڈاکٹروں نے بچہ کا دوبارہ معائنہ کیا تو حیران رہ گئے۔

(وعوت اسلامی کی بہاریں،حصداق اس ۱۵)

# زبان کھلنے کے بعد اللہ عز وجل کا نام سکھائے

جب بچہ ذرا ہوشیار ہوجائے اور زبان کھولنے گئے تو سب سے پہلے اس کے خالق و ہالک اور دازق کا اسم ذات ''اللہ'' سکھانا چاہے اور اس بات کا التزام بھی کیا جائے کہ اس کی پاک وصاف زبان سے پہلے کلہ طیبہ ہی جاری ہو۔ حضر سے سیرنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وا کہ دکم نے فرمایا: ''اپنے بچول کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہواؤ''۔

(شعيب الإيمان، باب في حقوق الاولاد، الحديث ٢٦٨٨، ج٢، م ٣٦٧)

شیخ طریقت،امیرالمسنّت بانی دعوت اسلای حضرت علامه مولا نامحمدالیاس عطار قادری رضوی دامت برکاهم العالیہ نے اپنی نوای کے لئے سب گھر والوں کو کہدر کھا تھا کہ اس کے سامنے ' اللہ اللہ ذ کر کرتے رہیں تا کہ اس کی زبان سے پہلا لفظ ' اللہ'' نظاور جب وہ آپ دامت برکاهم العالیہ کی بارگاہ میں لائی جاتی تو آپ خود بھی اس کے سامنے ذکر اللہ کرتے ۔ چنا نچہ جب ان کی نوای نے بولنا شروع کیا تو پہلا لفظ ' اللہ'' بی بولا۔

تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیای تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شور کی کے مرحون رکن الحاج الحافظ المفتی محمد فاروق العطاری المدنی علیه رحمة الله النی کی مدنی مُنی ان کی وفات کے وقت کمیارہ ماہ کی تھی۔ جب مدنی مُنی سے گھر کا کوئی فرد کہتا كە بولوبىيى" پاپا" تو فرماتے!" اس كو يول نەسكھائے بلكەاس كےسامنے" الله الله" كېتى بىن" - (منق دوساساي بىن ۴)

نیچ جب بولناشروع کریں تو اس سے گفتگوں کے دوران صاف اور آسان چھوٹے چھوٹے فقروں میں بات کریں۔ بیچ شروع شروع میں تلا کر بولتے ہیں لیکن آپ ایسانہ کریں کیونکدالی صورت میں وہ ای انداز کواچھا بھینا شروع کریں اوران کو بیعادت بڑے ہوکر بھی باتی رہتی ہے۔

# باپ كانام اورگھر كاپتة يادكرايئ

جونمی بچدگھرے باہر نکلنے کے قابل ہوجائے تواسے اس کے والداور دادااور پچا کانام گلی یا محلے کا نام یاد کرواد ہیجئے تا کہ خوانخواستہ گم ہوجانے کی صورت میں اسے آسانی سے گھر پہچایا جا سکے۔اگر آپ اس کام میں سستی کریں گے تو ہوسکتا ہے بچہ گم ہونے کی صورت میں مبلدی نظر سلے کیونکہ جو شخص بھی اسے گھر پہنچانا چاہے گاوہ اس سے اس کا نام و پت بچ چھے گا اور جواب میں بچہ اگر یہ کہے گا کہ میں اپنے باپ کا میٹیا ہوں۔اورا پے گھر میں رہتا ہوں تواس کے گھر بارکا کچھ پتانہ چل سکے گا۔

## ضروری عقا ئد سکھا ہیئے .

والدین کو چاہیے کہ جب ان کی اولادی شعور کو پی جائے تو اسے اللہت عالی فرستوں؟ آسانی کتابوں ، انبیاء کرام علیم السلام ، قیامت اور جنت و دوزخ کے بارے میں بتدرج عقا کد سکھا کیں بیچ کو بتا کیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ بی موت ہمیں رزق (Livelihood) عطا فرما تا ہے۔ ای نے زندگی دی ہے وہ بی موت دے گا۔ ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ جسم ، جگہ اور مکان سے پاک ہے دے گا۔ ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ جسم ، جگہ اور مکان سے پاک ہے دی سے اللہ تعالیٰ کا نام لینے پراپنے نیچ کوآسان کی طرف انگلی اٹھانا سکھاتے دی سے اس کی طرف انگلی اٹھانا سکھاتے

بیں ایبانہ کیا جائے ) وہ کی کا محتاج نہیں ساری کا نبات اس کی محتاج ہے وہ اولا دسے
پاک ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو کچھ ہو چکا ہے۔ جو ہور ہا ہے یا ہوگا وہ
سب جانتا ہے۔ فرشتے اس کی نوری مخلوق میں جو اس کے حکم سے مختلف کا مسرانجام
دیتے ہیں۔ مثلاً بارش برسانا، ہوا چلانا، کسی کی روح نکالنا وغیرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
بندوں کی ہدایت کے لئے بہت سے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں جن میں چار
کتا ہیں بہت مشہور ہیں۔

(۱) تورت بيد صفرت موى عليه السلام پرناز ل بوئي -

(٢) زبور بيرحضرت داؤدعليه السلام پينازل جوئي-

(٣) انجيل يحضرت عيسى عليه السلام برنازل مولى-

(٣) قرآن كريم بيحضرت محمصلي الله عليدوآ ليوسلم پرنازل ہوئی۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لئے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجاجن کی مکمل تعدادوہ بی جانتا ہے اور سب سے آخر میں ہمارے نبی محمصطفیٰ احریجتنی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی بیس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ شان عطافر مائی ہے۔ قیامت سے مراویہ ہے کہ ایک وقت ایسا ملیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ شان عطافر مائی ہے۔ قیامت سے مراویہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آسان وزیمان حراب و جانمیں گے پھر مردے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر میں اپنے رہنے و جان کی بارگاہ میں عاضر بول اور اپنے اعمال کا حمال دیں گے۔ پھر جس کے مل اچھے ہوں گے اسے جنت ملے گ اور جس کے مائی جس کے اعمال کر جبوں گا خوف بھا ہے اس مسلم میں بیچے کی سمجھ بوجھ کے دئمن میں جس کے اعمال کر جم کا خوف بھا ہے اس سلم میں بیچے کی سمجھ بوجھ کے مطابق جنت کا حقوق اور عذابات جہنم کی روایا تہ ساسم اور اے بتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ انعامات جنت اور عذابات جہنم کی روایا تہ ساسم اور اے بتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ انعامات جنت اور عذابات جہنم کی روایا تہ ساسم ایسانے عالی اس کے کے اسمجھ بوجھ کے مطابق انعامات جنت اور عذابات جہنم کی روایا تہ ساسم کے اور اے بتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ

### Marfat.com

اوراس کے پیارےمحبوب ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی اورا گرانلدعز وجل کی نافر مانی میں زندگی بسر کی تو جہنم کاعذاب ہمارا منتظر ہوگا۔ والعياذ بالله!

(ماخوذاز بهارشر بيت،حصه اوّل)

#### حكايت

الیک بزرگ رحمة الله تعالی علیه نهر کے کنارے پر چل رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ کنارے پر بیٹھا وضو کر رہاہے اور روجھی رہاہے۔ آپ نے پوچھااے مُنے اتم کیوں رورہے ہو؟ اس نے عرض کی میں قرآن یاک کی تلاوت کرر ہاتھاجب میں اس آیت پر پہنچا۔

يْلَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا قُولًا ٱنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (ب٢٨٠ النحريم٢) ع

''اےا بمان والو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کواس آ گ ہے بیجاؤ جس کے ایندھن آ دمی اور پھر ہیں''۔

تومين ڈرگيا كماللەتعالى كېيى مجھے جہنم ميں نەۋال دے۔ آپ نے فرمايا: مُنے! تم تو بہت چھوٹے ہوہتم جہنم میں نہیں جاؤگے۔وہ کہنے لگا۔ بابا جان آپ توسمجھ دار ہیں کیا کیا آپنہیں جانتے کہ جب لوگ اپی ضرورت کے لئے آگ جلاتے ہیں تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کورکھتے ہیں پھر بڑی لکڑیاں آگ میں ڈالتے ہیں۔وہ بزرگ اس نتھ مدنی کے اس انداز (Behaviour) کودیکھ کربہت مدوئے اور فرمانے لگے، بیر بچہم سے کہیں زیادہ جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا جاہے۔ ( درة الناصحين أنجلس السابع واستون ص٢٩٣)

## Marfat.com

یج کے دل میں نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈالئے

والدین کو چاہئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف واقعات وقتا فو قتا نے کوسناتے رہیں تا کہ اس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروان چڑھتا چلا جائے ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک ، صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم میں کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں۔ ہوسکتا جب تک میں اس کے نزد کیک اس کے والد، اولاد

اورتمام لوگول سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔ (محبح ابناری ، تاب الایمان ، باب حب الرسول من الایمان ، الحدیث ۱۱، جا ، م ۱۵) اللہ محسور پاک ، سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جھے پر کشرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا جھے پر درود پاک پڑھنا تمہارے گنا ہوں بے کے لئے مغفرت ہے۔

(الجامع الصغيرالحديث ٢٠١١م ٨٤)

سید المبلغین صلی الله علیه وآله وسلم کافر مان جنت نشان ہے بے شک الله تعالی فی ایک فرشته میری قبر پرمقرر فر مایا ہے جے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطافر مائی ہے پس قیامت تک جوکوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اسکے باپ کا نام پیش کرتا ہے۔ کہتا ہے فلال بن فلال نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔

( مجمّع الزوائد، كمّا بالا دعيفه باب في الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله وملم في الدعاء وغيره ، الحديث ا٢٥١ ج٠١م (٢٥)

والدین کو چاہئے کہ جب بھی نبی کریم رؤف رجیم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کا نام آمندس آئے تو اپنے انگوشوں کو چوم کرآ تھموں سے لگالیس۔اس کا ثبوت اس روایت 777

میں ہے کہ

حضرت سیدناامام حسن المجتبی رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا، جو خص موذن کواشهد

ان محمد الرسول الله كت سنفاور يدَوَعَا يرُع عق تق

مَسرُ حَبَا بِحَبِيْبِىٰ وَ قُرَّةُ عَيْنِى مُحَمَّدًا بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِّمُ

اورائیتے انگوٹھوں کو چوم کرآئی تھوں سے لگائے تو نہ بھی اندھا ہواور نہ بھی اس کی آئیسیں دھیں۔(القاصدالحیة تحتالحدیث،۲۱۹،۳۱۰)

سیدالحو بین صلی الله علیه و آله وسلم کا ذکر نور ایمان وسرور چان ہے۔س لئے والدین کو چاہئے کہ اپنے بچے میں سرکار مدینہ صلی الله علیه و آله وسلم کی نعت شریف

پڑھنے اور سننے کا ذوق وشوق بیدار کریں۔ صحابہ کرام واہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت سکھا ہے

ایٹ اسلاف سے عقیب و مجت کا تعلق ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے اس لئے والدین کو چاہئے کہ اپنے بچوں کے دل میں سحابہ کرام وامل بیت رضی اللہ تعالی عنهم کی عقیدت پیدا کریں اس کے لئے بچوں کو ان نفوس فقدسیہ کی سیرت کے نورانی واقعات

۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، سلطان بح و برصلی اللہ علیہ وآ به وسلم نے ارشاد فر مایا: میر سے صحابہ کے بارے میں اللہ عزوجل سے ڈرو۔ میرے بعد انہیں نشانہ اعتراض نہ بہنانا۔ جس نے ان سے محبت رکھی تو اس نے بھے سے محبت کے سبب ان سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا

تو اس نے جھے سے بغض کے سبب ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں اذیت دی اس نے تھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی ، قریب

## ہے کہ اللہ تعالی اسے اپنی گرفت میں لے لے۔

رسن التريزي، كتاب المناقب، باب في من سب اسحاب التي صلى الشعليرة آلبوسلم الحديث ٣٨٨٨ . ٥٥٠ (سنن التريز من ٢٨٨٨) من ٥٠١٣ من

حضرت سیدنا ابو ذر رضی الله تعالی عند نے تعدید الله شریف کا دروازہ پکڑے ہوئے مایا کہ میں نے سرکار صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا! خبردار! تم میں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے جواس میں سوار ہوا۔ وہ نجات یا گیا اور جو پیچے رہاوہ ہلاک ہوگیا۔

(السيد رك، كمّا ب معرفة الصحية رضى الله تعالى عنهم باب ومد في ابي في الل بيني الخ الحديث ٢٧٤، ج٣، ص١٣٣)

# اولباءكرام مهم الله كاادب سكهائية

ا پٹی اولا دکواللہ تعالیٰ کے ولیوں کا ادب سکھا ہے اوران کی پیروی کا ذہن بنا ہے اپنے مقبول بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشا وفر ما تا ہے!

اَلاَ إِنَّ اَوْلِيَآ اللَّهِ لَا حَوْثُ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (باا،ينِ ١٣) من لوب شک الله کے ولیول بینه پھی خوف ہے نہ پھی نمی مرم نور جسم صلی الله علیه وآلہ وَللم کا فرمان ذیشان ہے جوالاً عِز وجل کے کسی ولی سے دشمنی رکھے تحقیق اس نے اللہ عز وجل سے اعلان جنگ کردیا۔

(سنن این اجر برتاب افتن ،باب من تری السالات من افتن الحدیث ۱۹۹۹، جسم ۱۳۵۰)

لیکن یا در کھئے! کہ کوئی بھی ولی چاہوہ کیسا ہی عظیم ہو، احکام شرعیہ کی پابندی
سے آزاد نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ داڑھی منڈ انے ، ایک مٹی سے گھٹانے ، گالیاں بکنے،
گانے سننے فلمیں ڈرامے دیکھنے، نامجر عورتوں کا ہاتھ پکڑنے والا اور دیگر اعلانی گناہ
کرنے والاخض مجھی ولی نہیں ہوسکتا بعض جائل یہاں تک کہددیتے ہیں کہ شریعت
ایک راستہ ہاور راستہ کی حاجت ان کو ہوتی ہے جو مقصود تک نہ پنچے ہوں۔ ہم تو پہنچ

گئے۔ایسوں کے بارے میں سیدالطا کفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: بےشک وہ سیج کہتے ہیں وہ پہنچ گئے تگر کہاں؟ جہنم میں۔

(الواقية والجواهر، مبحث المسادل والعشر ون، الجزاء الاول ص٢٠٦)

# ا پنے بچے کو قرآن پڑھا ہے

قرآن ایک نور ہے اگر بچوں کا دل ود ماغ قرآن کی روثنی ہے آراستہ کیا جائے تو ان شاہ اللہ علیہ تو ان شاہ اللہ علیہ تو ان شاہ اللہ علیہ وان شاہ اللہ علیہ وان شاہ اللہ علیہ وان شاہ منظم شفح معظم صلی اللہ علیہ واللہ والد کو تعلیم قرآن سے آراستہ کرنے والوں کو کی بشارتیں عطافر مائی چنا نچ دھنرت ابو ہر روضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا : جس شخص نے دینار میں این بچھنا مسلم اللہ علیہ وائی تھی۔ مسلم اللہ علیہ وائی تھی۔ مسلم این با ایس کے کہ اس شخص نے دینار میں این جس کی بناء پراہل فرمایا تو بیا میں اس شخص نے دینا میں ایس کے کہ اس شخص نے دینا میں اس کے کہ اس شخص نے دینا میں کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کی کے کہ کی کو کہ کو کو کہ ک

(المجم الاوسط ،الحديث ٩٦ ج ١،٩ س٠٠)

اگر نیچ کا رججان ہوتو اسے قرآن پاک بھی حفظ کروائیے اس کی نفسیلت زیادہ ہے جبیبا کہ حضرت سیدنا الب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجی کے داللہ عزوجی نے جوب، دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرنایا! جس شخص نے اپنے کوقر آن مجید دکھی کر پڑھنا سکھایا تو اللہ تعالیٰ اس باپ کوچودھویں رات کے جاندگی ما نندا تھائے گا اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا۔ پڑھ کی جب بھی وہ ایک آیت پڑھ گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے باپ کا ایک درجہ بلند فرمادے گا۔ یہاں تک کہوہ تو اور قرآن ختم کرے۔

لمتم الاوسط الحديث ١٩٣٥، ج ١،٩٣٥)

والدين كوچا بي كراي بي ي كوقر آن ياك يرهان ك لن السيح العقيده

قاری صاحب کا انتخاب کریں۔جو بچے کو درست مخارج سے قرآن پاک بڑھائیں کیونکہ قرآن پاک اتی تجوید سے بڑھنا فرض عین ہے کہ حرف دوسرے سے تیجے متاز

(فآوي رضويهج ٣٩٠٥)

اس کے ساتھ ساتھ وہ قاری صاحب بچے کی تربیت میں والدین کے معاون بھی بنیں ۔

# مدرستهالمدينه

پیاری اسلامی بہنو! المحمد للہ! تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیای تحریک دعوت
اسلامی کے زیر انتظام اندرون و بیرون ملک حفظ و ناظرہ کے بزاروں مدارس بنام
مدرستہ المدینہ قائم ہیں۔ جہاں بچول کوقرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی
اخلاقی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ صرف پا بستان میں تادم تحریم و بیش
اخلاقی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ صرف پا بستان میں تادم تحریم و بیش
مدرستہ المدینہ میں کو حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جا رہی ہے
والدین کو جا ہے کہ اپنے بچے کی بہتر تربیت کے لئے اسے قریبی مدرستہ المدینہ میں
داخل کروائیں۔

# سات برس کی عمرے نماز کی تا کید کیجئے

جب بچسمات سال کا ہوجائے تو اے نماز پڑھنا سکھا کیں اوراسے پانچوں وقت کی نماز ادا کروا کیں تاکہ بچین ہی سے ادائیگی نماز کی عادت پختہ ہو۔ نیچ کو بالخصوص مج سویرے اٹھنے اوروضو کر کے نماز پڑھنے کی عادت ڈالئے ۔ مگر سردیوں میں نیچ کووضو کے لئے نیم گرم پانی مہیا ہیجہ تا کہ وہ سرد پانی کی مشقت سے گھرا کروضو اور نماز سے جی نہ چرا کے دیکہ والبوصاحب کوچا ہے کہ اے مجد میں اپنے ساتھ لے اور نماز سے جی کہ اے مجد میں اپنے ساتھ لے

### Marfat.com

جائیں لیکن پہلے اسے مسجد کے آ داب ہے آ گاہ کردیں کہ مبجد میں شونہیں مجانا۔ ادھر اُدھ نہیں بھا گنا۔ نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرنا دغیرہ۔ پھراسے جماعت کی سب ے آخرصف میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھڑا کریں۔اس حکمت عملی کی بدولت بیچ كالمتجد كے ساتھ روحانی رشتہ قائم ہوجائے گا۔ان شاءاللہ عز وجل\_

شاہ بی آ دم، نی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ بچوں کوسات سال کی عمر ہوجانے پرنماز بکھاؤاوردس مال کے ہوجانے پرانہیں نماز کے معاملے پر مارو۔ (سنن ترندى ابواب الصلوق وباب ماجاءتني يومراصي بالصلوق الحديث عدمه من ام ١٩٦٨)

### نماز کےعادی

جب محدث اعظم حضرت علامه مولاناسر داراح رومة الله عليه يجين (Childhood) میں چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تواپنے والد ماجد کے ہمراہ مبجد میں نماز پڑھنے کے لئے جانا شروع کردیا۔(حیات مدث اعظم رحمۃ الشعلیم،۳)

# روزه رکھوا ہے

۔ نماز کی طرح بیج کوروزہ رکھنے کا بھی عادی بنایا جائے۔اسے روزے کی مثق اس طرح کردائی جائے کہ پہلے اے چند گھنٹے بھوکا رہنے کا ذہن دیا جائے۔ پھر بندری اس دورانع کو برهایا جائے اور جب بخدروزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے روز ہ رکھوایا جائے لیکن اسے باور کروایا جائے کہ محض بھوک پیاس برداشت (Endurance) کرنے کا نام روز وجیس بلکہ روزے میں ہر کرے کام سے پچٹا

## روز ه کشائی

اعلى حضرت امام الل سنت مجدودين وملت الشاه مولانا احمد رضاخان عليه رحمته

الرحن کی روزہ کشائی کی تقریب کا حال بیان کرتے ہوئے مولانا سیر ایوب علی علیہ رحمت الله القوی فرماتے ہیں۔ کہ ' دمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے اور اعلیٰ حضرت قدس مرہ العزیز کے پہلے روزہ کشائی کی تقریب ہے کا شانہ اقدس میں جہال افطار کا اور بہت میں کا سامان ہے ایک محفوظ کمرے میں فیرینی کے پیالے جمانے کے لئے چنے ہوئے تھے آ فاب نصف النہار پر ہے تھیک شدت کی گرمی کا وقت ہے کہ حضور کے والد ماجد آپ کوائی کمرے میں لے جاتے ہیں اور دروازہ کے پہنے بند کرکے

ایک پیالہ اٹھا کر دیتے ہیں کہ اسے کھالو۔ آپ عرض کرتے ہیں میرا تو روزہ ہے کیسے کھاؤں؟ ارشاد ہوتا ہے بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے لوکھالو میں نے دروازہ بند کر دیا ہے۔ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں۔ جس کے حکم سے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے بیہ سنتے ہی ۔ حضور کے والد ما جدکی چشمانِ مبارک سے اشکوں کا تار بندھ گیا اور کمرہ کھول کر باہر

(حيات اعلى حفرت ص ٨٥، مكتبه نبويدلا بور)

دینی تعلیم دلوایئے

پیاری اسلامی بہنو! پی اولا دکوکائل مسلمان بنانے کے لئے زیورعلم دین سے
آ راستہ کرنا ہے حدضروری ہے گرآ ہ! آئ دی ٹی تعلیم کا رتجان نہ ہونے کے برابر ہے
اپنے ہونہار بچول کو دنیا وی علوم وفنون تو خوب سکھائے جاتے ہیں گرسنینس سکھانے ک
طرف تو جنہیں کی جاتی ۔ اگر بچہ ذرا ذہین ہوتو اس کے والدین کے دل میں اسے
ڈواکٹر، انجینئر، پروفیسر، کمپیوٹر پروگرام بنانے کی خواہش اگرائیاں لین گئی ہے اوراس
خواہش کی تجیئل کے لئے اس کی دین تربیت سے منہ موڑ کر مغربی تہذیب کے نمائندہ
اداروں کے خلوط ماحول میں تعلیم دلوانے میں کوئی عارمحسون ٹییں کی جاتی بلکہ اسے اعلی

### Marfat.com

تعلیم کی خاطر کفار کے حوالے کرنے ہے بھی در لیغ نہیں کیا جاتا۔ اورا گر بچہ کند ذہن ہے یا شرارتی ہے یا معندور (Disable) ہے تو جان چھڑانے کے لئے اسے کی دار العلوم یا حامعہ میں داخلہ دلا دیا جاتا ہے۔ بظاہر س کی وجہ پہی نظر آتی ہے کہ والدین کی اکثریت کا مظلح نظر محض دنیا دی مال و جاہ ہوتی ہے اُنٹر دی مراتب کا حصول ان کے چیش نظر نہیں ہوتا۔ والدین کو چاہئے کہ پہلے اپنی اولا دکو ضروری دینی تعلیم دلوا کیں اسے کم از کم نماز و روزہ کے مسائل، دیگر فرائض و واجبات طال وحرام، خرید وفروخت، اجارہ (لیعنی اجرت کی برخدمت لینے یا دینے کا حقوق العباد و غیرہ کے شرعی احکام سکھا دیئے جا میں۔

اس کے بعد چاہیں تو دہ دنیادی تعلیم جس سے احکام شرعید کی خلاف درزی لازم نہ آتی ہو، بھی دلائیں کیکن بہتر ہیہ ہے کہ اسے درس نظامی ( یعنی عالم کورس) کردائیں تاکہ وہ عالم بننے کے بعد معاشرے میں لائق تقلید کردار کا مالک ہے اور دوسروں کو ا دین کاعلم سکھائے۔ بطور ترغیب علم ہوئی ڈسکھنے کے چند فضائل ملاحظہ ہوں۔

(سنن ابن ماجه كآب السنة ، باب فقل العلما واقت على طلب العلم، الحديث ٢٢٣م ج ١٩٥١)

حصرت سیدناعلی الرتضلی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ آلہ وہم اللہ علیہ کے جبتو میں جوتے یا موزے یا کپڑے پہنتا ہا کہ اللہ علیہ وہ سے جاتے ہیں۔ ہا ہے ایک کہ جبتو میں اس کے گناہ معاف کرد سے جاتے ہیں۔ اللہ علیہ الدوے ۲۰۳۲ کے ۲۰۳۳ (معمل ۱۴۰۲)

#### استادكاانتخاب

ان شفاف آئیوں میں تقوی و پر ہیز گاری کی نقش نگاری کرنے اور شیطان کی کاریگری ہے محفوظ رکھنے کے لئے ایسا استاد کاریگری ہے محفوظ رکھنے کے لئے ضروری ہے۔ کہ بچوں کی تعلیم کے لئے ایسا استاد سلاش کیا جائے جوخوف خدا عزوجل اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر ہو گر افسوس کہ ٹی زمانہ یہ اہم استخاب بھی دنیاوی تقاضوں اور سہولتوں کی جھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے۔ کہ اسلامی دنیا میں جینے بھی لعن و جواہر پیدا ہوئے ان کی تعلیم وتر بیت خدا ترس اور شریف انتفس علماء واسا تذہ کے ہاتھوں ہوئی حدیث میں تعلیم وتر بیت خدا ترس اور شریف انتفس علماء واسا تذہ کے ہاتھوں ہوئی حدیث میں

' بے شک بیعلم دین ہے تم میں سے جرخص دیکھ لے کدوہ کس سے دین حاصل کر ہاہے۔ (کز العمال کاب العلم، الب الثالث في آ دات العلم الحدیث ۲۹۲۷، ج۱۹۵، م

# جامعة المدينه

الحمد للدعز وجل! دعوت اسلامی کے زیر انتظام کثیر جامعات بنام جامعة المدیند قائم ہیں۔ ان کے ذریعے لا تعداد اسلامی بھائیوں کو (حسب ضرورت قیام وطعام کی سہولت کے ساتھ ) درس نظامی اور اسلامی بہنوں کو عالمہ کورس کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جامعات ہیں ایسا مدنی ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جامعات ہیں ایسا مدنی ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں سے پڑھنے والے علم وعمل کا پیکر بن کرنگلیں۔ آپ بھی اپنی اولا دکو علم عمل

سکھانے کے لئے جامعۃ المدینہ میں تعلیم دلوایئے۔ مصروبا

شوق علم

امام اہلسنت، مجدددین وملت الشاہ مولا نااحمدرضا خان علیہ رحمت الرحمٰن کی ہمثیرہ کا بیان ہے کہ الم سنت مجدد میں ہم شیرہ کا بیان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بحیان میں ہم بھی پڑھنے میں نہیں کی ، خود سے برابر پڑھنے کو تشریف لے جایا کرنے ، جمعہ کے دن بھی چاہا کہ پڑھنے جا کیں مگر والد صاحب کے منع فرمانے سے دک گئے۔

(حیات اعلی مفرت ج ایم ۸۹)

## آ داب سکھائیے

حفرت سیدنا چابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ واللہ منام نے فرمایا۔ انسان کا اپنے بنچ کوادب سکھانا ایک صاع صدقہ کرنے ہے بہترے۔

(سنن الترمذي بمتاب ابروالعله ،باب ماجاه في ادب الولد، الديد ١٩٥٨، ٣٩، ٣٥، ١٣٨٥) الله عزوجل كے محبوب صلى الله عليه وآلم و ملم كا فرمان رحمت نشان ميكسي باپ

نے اپنے بیٹے کواچھا اوب سکھائے سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں دیا۔ (سِن الرّ ندی، تناب ایرداصلہ ،باب ماجاء فی اوب ادلدالحدیث ۱۹۵۹، جسم، ۲۸۳۰)

والدین کو چاہئے کہ اپنے بیچے کو مختلف آ داب سکھائیں۔ محفل کے آ داب سکھائیں، سونے کے آ داب سکھائیں جاگئے کے آ داب سکھائیں۔ گفتگو کے آ داب سکھائیں۔ میری پیاری اسلامی بہنو! اس طرح کی اچھی اور پاکیزہ سوچ ہمیں کہاں سے ملے گی دعوت اسلامی کے بیارے اور مہلے مدنی ماحول سے ملے گی۔

میشی مبیشی اسلامی بهنو:

اگرآ برضائے الی کو پانا چاہتی ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے

140

وابسة ہوجائيے، اپنے حلقے میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت سیجئے۔ ان شاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا سیند مدینہ

ں پابدن سے مان طرح عبد اللہ میں ماندہ میں میں میں است میں اور سکھائی الجمد للد دعوت اسلامی کے مہلے مہلے مدنی ماحول میں بکشرت منتیں سیھی اور سکھائی

الحمد للدوعوت اسلامی میم مبلی مبلی ماحول میں بیٹرت میں یہ اور معمال جاتی ہیں ، فوش نصیب اسلامی بہنیں گھر نیکی کی دعوت کی دھویش مجارہ میں ۔ آپ بھی اندعلیہ وآلہ وسلم بھی نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جائیے ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیاری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نورانی سیرت اپنا ہے اور دونوں جہانوں میں عزت پائے۔

الله تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت وریاضت میں مصروف رکھے اور اخلاص کے ساتھ اعمالِ صالحہ پر کار بندر کھے۔

المِيْنُ بَجَاهِ النَّبِيِّ ٱلْآمِيْنِ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَٱصْحابِهِ ٱجْمَعِيْن

---

# غريبوں كا حج

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ الْحَمْدُ الشَّيْطِين الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى الِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَعَلَى الِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَعَلَى الِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ

# ﴿فضيات دوردياك ﴾

۱۹۹۵ عاد اقد ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران ہندوستان نے ضیاء کوٹ ایعنی سیالکوٹ کے عاد پر بڑا تملہ کیا ،جس میں ٹینک، ٹینک شکن تو پیں ، بکتر بندگا ڈیال اور یگرخود کار بتھیار استعال ہور ہے تنے ، پاک فوج کے جزئل ایس اے زیبری نے بتایا ، جھے تھم ہوا کہ اللہ کا نام لے کردشن پر جملہ کردو، بس میں اور میرے ساتھ صرف بیار ٹینک لے کر حملے کے لئے بڑھے اور ہم سب بیک زبان اکست للو فہ و السّسلام تھیار شینک نے کر حملے کے لئے بڑھے اور ہم سب بیک زبان اکست للو فہ و السّسلام تھی این کے میں کہ تھیار تھی اور دکر رہے تھے ،ہم نے اپنی آ کھوں سے دیکھا کہ دشن کو کوئی پیچھے دی کیار ہو گئے ، اس کا غرور خاک میں مل گیا اور اللہ (عزوجل) کے حبیب پاک ،

### Marfat.com

صاحب لولاک صلی الله علیه و آله وسلم کے طفیل کا میاب ہو گئے۔ میں قربان اس اوائے وشکیری پرمیر ہے آق صلی الله علیه و آله وسلم مد دکوآ گئے جب بھی پکارایار سول الله صلی الله علیه و آله وسلم میدواقعہ کوئی ڈھکاچھیا نہیں ، اُس وقت کے اخبار است ورسائل میں شائع ہوا،

# غريبوں كا حج

#### زيارت والدين

ہم نے یہ عنوان سب سے پہلے اس لئے قائم کیا ہے کہ دورحاضرہ کا نو جوان مال باپ کے نہ صرف حقق ق کی ادائی گی سے محروم ہے بلکدان کی ایسی گست بنا تا ہے کہ جے دکھی کر بدمعاش شرما ئیں۔ ورنہ کم از کم ان کی تحقیر و تذکیل صراحتهٔ یا کناییهٔ کم از کم ان کے تحقیر و تذکیل صراحتهٔ یا کناییهٔ کم از کم ان سے طبع ورنہ دل میں زیادہ نہ ہی معمول سی کراہت و نفرت تو کہیں نہیں گئی۔ اس موضوع پر فقیر کی مستقل تصنیف نعمہ الداریں فی خدمہ الوالدین کا مطالعہ بیجئے یہاں صرف بیسوچیں کہ جن کی صرف زیارت یعنی ان کی خدمت میں حاضری اور ان کے صرف چیرے کے دیکھنے سے جج کا ثو اب ماتا ہے تو ان کی باقی دیگر خدمات میں کتا اجرواؤا۔ اور واؤا۔ بوگا۔

#### احادیث مبارکه

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول صلی الله علیہ وقالہ من کو شخصت کی نگاہ علیہ وقالہ کوئی نیکوکارکا بچہ یا چگانیں کہ وہ اپنے والدین کوشفقت کی نگاہ سے دیکھے کمر الله تعالی اس کے لئے مرفظر کے بدلے میں حج مبر ورلکھ ویتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر چہ وہ مرروز ایک سومرتبد و پید و کیھے فرمایا: ہاں الله سب سے برا اور

سبسے پاک ہے۔

(مشكوة شريف صفح ١٣٣١)

ا نبی سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کوئی مخص اپنے والدین کے چرے کی طرف شفقت کی نظر سے نہیں دیکھنا مگر اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کی ہرنظر کے بدلہ میں خج مقبول لکھ ویتا ہے۔

(جامعصفير،ج٢،ص١٥٠)

تشرت

آن میں دونوں کا بیک وقت ہوتا ضروری نہیں نہ ہی دونوں کا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بھی زیارت کرے گا ہی طرح کا اجروثو اب پائے گا۔ '

بیعق نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ٹی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ اس کی تا علیہ وہ آلہ وہ کم نے فرمایا: کہ کئی کے مال باپ دنوں یا ایک کا انقال ہوگیا اور بیان کی تا فرمانی کرتا تھا ان کے لئے ہمیشہ استعفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کوئیلو کا رکھے دیتا ہے۔

نسائی و دارمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبها سے روایت کی کہ شفیع روز وشارصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فر مایا کہ منان یعنی احسان جتانے والا اور والدین کی نافر مانی کرنے والا اور شراب خواری کی مداومت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔

والدین کی طرف سے حج کرنا

حفرت جابررضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم، شہنشاہ بنی آ دم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو تحف اپنے والدین کی طرف سے جج کرے وہ ان پر فرض ہونے والے جج کی ادائیگ کرتا ہے اور خوداس کے لئے بھی دس حجو ں کا ثواب رواه الداري في اسنن وفصقه السيولي في الجامع الصغير ج٢)

تشريح وتفصيل

سے بی جی فرض کی اوائیگی کے بعد سے اور میر تج بدل کا تھم بھی ہے کہ اگر ان پر جے فرض تھا اور اوا نہ کیا تو ان کی طرف سے تج بدل کرے ورنہ ایسال تو اب کے طور پر بھی۔اگر وہ زندہ ہیں تو ان سے نفذ دعا ئیں لے اگر وہ انتقال کر گئے ہیں تو تج کا تو اب ان کو قبر میں خوش کرے گا۔ تو وہ قبر میں دعا ئیں دیں گے جیسے احادیث مبارکہ میں ہے۔اس طرح سے والدین کے مرنے کے بعد ان کے حقوق کی اوائیگ بھی کر

سے 6۔ س لعل

پیاری اسلامی بہنو! علم کی طلب اور اس کی تلاش بھی اس دور میں جوئے شیر لانے ہے ہیں دیادہ ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہوگیا ہے کہ اس کے قدر دان تو قبروں میں چلے گئے لیکن پڑھنے والے اور اس کی طلب والے بھی پہلے تو طعے نہیں اگر چھ میں تو بادل ناخواستہ حالانکہ تلم وہ جو ہرہے کہ اس کی جمتنی فضیلت وشرافت بیان کی جائے کم ہے۔

احاديث مباركه

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینه سلی الله علیه و آلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم دین کی طلب الله تعالیٰ کے نزویک نماز، روزہ، جج اور جہاد فی سمبیل الله ہے افضل ہے۔ (جامع صفیر جلد اسفی ۵۸) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ باعث نزول سکین، فیض

Marfat.com

سخبینه سلی الله علیه و آله وسلم نے فر مایا جوشن دین کی حالت میں صبح یا شام کو چلاوہ جنت میں ہے۔ ( دراہ ابولیم فی الحلیہ جامع مغیرص ۱۷-۱۶)

اورشِّخ عبیدالعزیز اس حدیث کوان لفظوں میں نقل فرماتے ہیں جو شخص مسجد کی طرف صبح کے وقت چلے اور اس کا ارادہ صرف بیہ ہو کہ وہ علم دین سیکھے اور سکھائے گا تو اس کے لئے پورے حج کا ثواب ہے۔ (رداہ اطمر انی)

# فضائل اسلامى علوم

پیاری اسلامی بہنو! علم سے مرادقر آن وحدیث وتغییر اور فقد اور وہ جودین کے لئے مفید ہوں وہ بی مراد ہیں۔ کالج اسکولوں اور دوسرے دینوی فنون جراد ہیں۔ لئے مفید ہوں وہ بی مراد ہیں۔ لیکن آج کل انگریز نے ذہنوں کوالٹ دیا کہ علوم اسلامید کی کوئی قدر دمنزلت نہیں اور کالج اور اسکول کی تعلیم کوسر پر اٹھار کھا ہے اس لئے گزارش ہے کہ علم کی فضیلت سے اسلامی علوم مراد ہیں ان کے فضائل بھی بیشار ہیں اس پر علائے کرام نے فتیم کما ہیں کسی ہیں۔

## علائے کرام کی مالی مغاونت کی فضیلت

حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے مردی ہے کہ سلطان شیریں مقال، پیکر حسن و جمال صلی الله علیہ وآلہ وَسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص کسی عالم یا طالب علم کی امداد کرے اگر چہ کھانے کے ایک لقمہ سے یا کپڑے سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے یا ٹوٹی پھوٹی قلم سے یا کاغذ سے تو گویا اس نے ستر مرتبہ بیت الله شریف کی تقمیر کی اور الله تعالی اسے احد پہاڑ جتنا تو اب عطافر ما تا ہے اور ستر مقبول جج س کا تو اب عطافر ما تا ہے اور ستر مقبول جج س کا تو اب عطافر ما تا ہے اور اس کی زندگی کے باتی واب عطافر ما تا ہے اور گویا اس نے ستر نبیوں کو کھانا کھلایا اور اس کی زندگی کے باتی دنوں میں اس کے گناہ نہیں کھے جاتے اور اسے ایک بڑار نقل پڑھنے کے تو اب سے

زیادہ تو اب دیا جاتا ہے۔ (تذکرة الواعظین ص۵۶)

تشريح وتفصيل

یہاں وہ علا عطلبہ مرادین جو واقعی خدمت اسلام میں منہمک کہ وہ لحد بھر بھی اپنی ڈیوٹی ہے فراغت نہیں پاتے۔اگر چہ ایسے علاؤ طلبہ دورِ حاضرہ میں بظاہر نایاب ہیں الیمن ہیں مردر۔ ایسے علاؤ طلبہ کی خدمت گذاری کے لئے ندکورہ بالا خدمت گذاری کے گئے ندکورہ بالا خدمت گذاری پر کمثر ت اجر وثو اب کوعوام بلکہ علائے کرام سے لگاؤ ندر کھنے والے مراخہ آرائی پر محمول کریں گے بلکہ بہت سے خدا ناتر س لوگ اس پر بنسی نداق ، شخصا مخول کرتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ہیں ہے کہ ان کے ذہنوں میں دینی علوم کی قدر دمنزلت نہیں ورندہ والیانہ کرتے۔

ايكمثال

ا مجیستر کو ہزاروں روپے اور مزدور کو چند کئے کیوں، یہ بظاہر نا انصافی ہے کہ مزدور بیچارہ جبوکا بیاساسخت دھوپ میں سارا دن گارا اینٹ سر پر رکھ کر کمائے اور انجیستر صاحب تھوڑی دیر کے لئے تشریف لائے وہ بھی کار میں سوار کا مستجھا کروالیس پھرامن و چین سے آ رام فرمارہے ہیں اس کا جواب یہی ملے گا۔ کہ اس کی بیعزت افزائی اس کے فار کہ اس کی اتنی بڑی فضیلتیں افزائی اس کے فلی کے دیسے ہیں کہ علمائے اسلام کی اتنی بڑی فضیلتیں ان کے علمی جو ہرکی وجہ سے ہیں۔

فضائل علمائے كرام

د نیامیں جنتی لوگ

سيدام بلغين ،رحمته للطلمين صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كه جوس وشام جائ

اس حال میں کہ دہ اپنے دین سکھانے میں مصروف ہوتو وہ جنت میں ہے۔

(ابوقعيم في الحليه)

فرشة پر بچھائیں

صفور پاک، صاحب لولاک صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا که طالب علم کے کئے خووہ طلب کرتا ہے۔ لئے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اس چیز کی رضا کے لئے جووہ طلب کرتا ہے۔ (این میار)

# بإجماعت نمازك لئے مبجد كوجانا

پیاری اسلامی بہنوا بیٹل بھی دور حاضرہ میں کالعتفا نہیں تو خال خال ضرور ہے پہلے تو نمازی نہیں ملتے، اگر کسی کو نماز پڑھنا قسمت میں ہے تو مسجد تک جانا گراں محسوس ہوتا ہے اور نماز باجماعت کی دولت تو پھر کسی اعلیٰ نصیبوں والے کو نصیب ہے حضرت ابوا مامرضی اللہ تعالیٰ عنہ عصے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محض فرض نماز باجماعت پڑھنے کے لئے چلے تو بیر جی کے ارشاد فرمایا: جو محض فرض نماز باجماعت پڑھنے کے لئے چلے تو بیر جی کے اور جو نقل نماز پڑھنے کے لئے چلے تو بیر جے۔ اور جو نقل نماز پڑھنے کے لئے جلے تو بیر جی کے اور جو نقل نماز پڑھنے کے لئے جلے تو بیر تھنے کے ایک جانب کے بیر تو بیر تھنے کے لئے جلے تو بیر تھنے کے لئے بیر تو تو بیر تھنے کے لئے جلے تو بیر تھنے کے لئے جلے تو بیر تھنے کے لئے جلے تو بیر تھنے کے لئے بیر تھنے کے لئے بیر تو بیر تو بیر تھنے کے لئے بیر تو بیر تو بیر تو بیر تو بیر تھنے کے لئے بیر تو بیر تو بیر تھنے کے لئے بیر تو بیر تو بیر تو بیر تو بیر تھنے کے لئے بیر تو بیر ت

### برنماز بإجماعت

احادیث مبارکه

جو خص باوضوفرض نماز کے لئے گھرسے فکے اس کے لئے احرام ہائد صفوالے حاجی کے اجرام ہائد صفوالے حاجی کے اجرام ہائد صفوالے حاجی کے اجرجیسااجروثواب ہے۔ (مقنو موسور)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر ، تمام نبیوں کے سر درصلی الله علیه وآله وَ ملم نے ارشاد فر مایا : جامع مجد میں فرض نماز پر عمنا جج مبر در کے برابر ہے اورنقل نماز مقبول جج کے برابر ہے اور جامع مبجد میں ایک نماز دوسری مجدوں کی نماز پر پانچ سودرجہ فضیلت رکھتی ہے۔

(رواه الطيمه اني في الاوسط، جامع الرضوي بس ١٣٦٣، صحيحة السيوطي جامع صغيرس ٥١، ٢٠)

حضرت ابن عمرض الله تعالى عنها بدوايت بكر منور مجسم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: جماعت كي نماز اسليكي نماز سيستائيس درجه زياده موتى ب-

نشريح وتفصيل

جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور تواب ہی کی نیت سے پڑھتا ہے تو معمولی کی بات
ہے کہ گھر میں نہ پڑھے مبحد میں جا کر جماعت سے پڑھ لے کہ نداس میں پچھ مشقت
ہے اور ندوقت اور اتنا بڑا تو اب حاصل ہوتا ہے۔ کوئٹ خض ابیا ہوگا جس کوا کیہ روپ
کے ستا تیس یا اٹھا ئیس روپ ملتے ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دے گردین کی چیزوں میں
استے بڑنے نفع ہے بھی باتو جبی کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ اس کے سواکیا ہوسکتی ہے
کہ ہم لوگوں کو دین کی پرواہ نہیں۔ اس کا نفع ہم لوگوں کی نگاہ میں نفع نہیں۔ دنیا کی
تجارت جس میں ایک آنہ دو آنہ فی روپیہ نفع ماتا ہے اس کے پیچھے دن جمر فاک
چھانتے ہیں۔ آخرت کی تجارت جس میں ستائیس گناہ نفع ہے اس سے غافل ہیں۔
چھانتے ہیں۔ آخرت کی تجارت جس میں ستائیس گناہ نفع ہے اس سے غافل ہیں۔

## نمازجمعة السارك

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے ، روایت ہے کہ حضور پُرنورصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاوفر مایا: جمعہ کی نماز مساکیین کا حج ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ کی نمازغریبوں کا حج ہے۔ (رواہ این مساکر، جامع مغیر بس ۱۳۵۵)

تشريح وتفصيل

پیاری اسلامی بہنوا نماز جعہ صرف جج بی نہیں بلکہ بیدن مسلمانوں کے لئے عید

کا دن ہے کیکن افسوس ہے کہ ہم اس دن کو دوسرے دنوں کی طرح ضائع کر دیئے ہیں۔ قیامت کے دن اس کے فضائل جب سامنے آئیں گے تو پچھتا ئیں گے لیکن اس دن کا پچھتاوا کام نہ آئے گا۔ای لئے لازم ہے کہ جمعہ کے دن ہم عمادات میں مصروف رہیں۔ چندعبادات فقیرعرض کرتی ہے۔

- (۱) کثر ت ِ درود شریف رات کوبھی اور دن کوبھی \_
- (۲) صلوة الشيخ (كتابول مين اس كاطريقه درج ہے ورند كى عالم دين سے سجھ ليں۔
  - (۳) زیارات قبور والدین اور بزرگانِ دین\_
  - (٣) نيك لوگول كى ملاقات اوراپيغ عزيز وا قارب كى خبرگرى\_
  - (۵) صدقه وخیرات فقراءومها کین کے گھروں میں جا کر پنچاناوغیرہ۔

# ایک مخصوص دوز دنثر یف پڑھنا

دلائل الخیرات شریف میں ایک خصوص درود شریف ہے اس کے بارے میں صاحب دلائل الخیرات لکھتے ہیں۔

نی مکرم نورجسم صلی الله علیه و آله و مبلم نے فر مایا کہ جو شخص بید درود شریف ایک دفعہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک مقبول جج کا اثواب لکھتا ہے۔

پھرآ گےصاہب دلائل الخیرات لکھتے ہیں بیرثواب اس فحض کے لئے ہے جواس درود شریف کو ہر جمعہ کے دن پڑھے اور اللہ بڑے فضل والاہے۔

## تشرت وتفصيل

امام محمد مبدی فاسی اس کی شرح میں فرماتے ہیں۔ یعنی صاحب دلاکل الخیرات کا اس درود شریف کو ہر جمعہ کے دن پڑھنے سے مقید کرنا ان کے اپ فہم کی بناء پر ہے ورنہ کسی بھی وقت میں اس درود شریف کو ایک مرتبہ پڑھنے سے حج مقبول کا ثواب حاصل ہو جا تا ہے۔ (مطاخ المر نے بس۳۰۰)واللّٰداعلم

ت . نسی بھی وقت میں درود شریف پڑھنا

پیاری اسلامی بہنوا شیخ عبد الرحمٰن منصوری رحمۃ الشعلیہ لکھتے ہیں۔ میں نے
کتاب القول البدیع میں بید حدیث دیکھی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب سے مردی
ہے کہ تاجد اررسالت شہنشاہ نبوت صلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوشف فرض جج
کرے اور اس کے بعد جہاد کرے تو اس کا بیہ جہاد چارسو جج کے ساتھ لکھا جاتا ہے بیہ
سن کر ان لوگوں کے دل ٹوٹ گئے جو جہاد نہیں کر سکتے تھے، سوالشد تعالی نے دحی فرمانی
کہ جوشخص آپ صلی الشعلیہ وآلہ وسلم پر دروو شریف ہیسے میں اس کے درود شریف کو
ان عارسو جہادوں کے ہمراہ کھوں گا جن میں سے ہمرایک کے ہمراہ چارسو تج ہوں۔
ان عارسو جہادوں کے ہمراہ کھوں گا جن میں سے ہمراہ چارسو تج ہوں۔

گے۔(زبدۃ الجائس ۱۰۵، ۲۰

حج كالواب اورمزيد فضائل يليين شريف

پیارے اسلامی بہنوا سورہ کیلین شریف کے فضائل بھی بکشرت ہیں ان میں ایک بیے بیہ کہ جوروز انداس کی ہلاوت کرنے گا اس پرسکرات الموت آسان ہوگ۔
اور مرنے والے پرنزع کے وقت سورہ کیلین پڑھی جائے تو اس پرنزع کی تکلیف
آسان ہو جاتی ہے اور جج ایک نہیں ہیں جو س کا اجروثو اب نصیب ہوتا ہے۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر منی اللہ تعالیٰ وآلہ وہ کم نے فرمایا تو رت میں سورہ کیلین کا نام معمہ ہے عض کیا گیا معمہ کا کیا معنی ہے؟ فرمایا یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لئے و نیا اور آخرت کی بھلائی عام کرتی ہے اور اس کی دنیا کی مصیبت اور آخرت کا ڈرزائل کرویتی ہے۔ جو خص اے تلاوت کرے اس کے دنیا کی مصیبت اور آخرت کا ڈرزائل کرویتی ہے۔ جو خص اے تلاوت کرے اس کے دنیا کی مصیبت اور آخرت کی جملائی عام کرتی ہے اور اس کی

لئے بیس فح ل کے برابر ہوتی ہے۔ (نزیة الجالس ۱۵۹، ۲۵

#### زيارت مدينة منوره

علامہ سم و دی'' وفاء الوفاش اور شخ عبد الحق وہلوئ' جذب القلوب میں بید عدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وہ لہوسکم نے فرمایا: جو شخص مکہ میں حج کرے پھرمیری مجد میں میراقصد کرے تواس کے لئے دویا کیزہ جج ہیں۔

## رمضان میں اعتکاف کرنا

حفرت امام حسین رضی الله تعالی عند سدوایت بے که نبی مکرم نور مجسم صلی الله علیه وآله وسلم فرمایا: رمضان میں دس دنوں کا عشکاف دو تجو ساور دو عمرون جیسیا ہے۔ (رواواطمر انی، اباری احدیث دی میں ا

## رمضان میں عمرہ کرنا

حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرورصلی اللہ علیہ وآ لہوسلم نے فرمایا: رمضان میں عمرہ کرنا جج کے برابر ہے۔ ﴿ مِن مِن سل معربات معربات

(رداہ ابغاری وسلم ومیحوالیوطی، جامع صغیر، ۲۶، ۱۹۸، ملکو ہریف، ج۲، م۰۲۰) اور حصرت انس رضی الله تعالی عندے میرحدیث ال نفظوں کے ساتھوم وی ہے

کرمضان میں عمرہ کرنامیرے ساتھ جج کرنے کی طرح ہے''۔

(رواه سمویه میحدالیوطی، جامع صغیر، ج۲ م ۲۲)

#### عاشوره كاروزه

پیاری اسلامی ہنو! نبی اکرم ٹورمجسم صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے فر مایا: جو شخص محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک ہزار کج اور ایک ہزار عمرہ لکھ دیتا ہے۔ (زنبۃ الجاس من ۱۲۳، ۱۶)

#### الله كى راه ميس جلنا

حضرت ابومضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی تکرم نو مجسم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاو فر مایا: البستہ اللہ کی راہ بیس ایک بارسفر کرنا پچاس ججو ں کے برابر

(رواه الوالحن الصيلتي في الاربعين ، الجامع الصغير ، ١٢٣، ج٢)

## تشريح وتفصيل

حق کی رضائے طلبی مدنظر ہوتو ہر نیک کام کے لئے چلنے سے مذکورہ بالا ثواب طنے کی امید ہے مثلاً گھرسے چل کرمبجد کو آناعلم کے مصول کے لئے مدارس دینہ کار ث کرنا رشتہ داروں، عزیزوں کی ملاقات کو جانا وغیرہ وغیرہ ای زمرہ میں ہیں۔ دعوت اسلامی کے مبلغین اوران کے ساتھ چل کرنیکی کی باتیں سکھانے والے وغیرہ وغیرہ۔

## الله كى راه ميس جهادكرنا

حضرت مکول سے مرسلا مردی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاوفر مایا!اللہ کی راہ میں ایک مرتبار ائی لڑنا میر سے نزدیک چالیس تجوں سے زیادہ محمد سے

(رواه عبدالجبارالخول في في تاريخ داريا،السيوطي في الجامع الصغير ص١٢٣، ج٢)

#### مهمان كوكهانا كهلانا

حضور پاک، صاحب لولاک صلی الله علیه و آله وسلم نے فر مایا: جب مہمان مومن کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہزار برکتیں اور ایک ہزار رحتیں واخل ہوتی ہیں اور گھر والے کے لئے ہراس لقمہ کے عوض میں جسے مہمان کھا تا ہے ایک جج اور ایک عمر ولکھا جاتا ہے۔ (نزیۃ الجاس بر ۲۱۷،۶۱)

## مسلمان کی حاجت روائی

حفرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی محبوب وانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ کے خوب مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے اس کے لئے آئے محض جیسا اجر ہے جوج وعمرہ کرے۔

(رواه الخطيب في الباريخ في الجامع الصغيرص ٩ ١١، ج٢)

پیاری اسلامی بہنو! حسب استطاعت ہرمسلمان بھائی کی جائز حاجت پورا کرنے کے بے شارفضائل دفوائد ہیں۔

صبح وشام شبيح يرمهنا

# غروب آفتاب کے وقت آیۃ الکری پڑھنا

یشخ عبدالرحمٰن منصوری رحمۃ الله علیہ کھتے ہیں اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ جو شخص آیت الکرٹی کوغروب آفتاب کے دفت چالیس مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے چالیس مج کا ثواب کھتاہے۔ (زینہ الجائس بسے ہے، ہ)

میری اسلامی بہنو! اس طرح کی پاکیزہ سوچ ہمیں کہاں سے ملے گی دعوت اسلامی کے بیارے پیارے اور مہلے مہلے مدنی ماحول سے ملے گی۔ ملیٹھ ملیٹھ ملیٹھ میں میں میں میں

میشهی بیشی اسلامی بهنو:

اگرآپ رضائے الی کو پانا چاہتی ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے

وابسة ہوجائے، اپنے حلقے میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجئے۔ ان شاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا سیند مدینہ

بی بات بات المحد للدوعوت اسلامی کے مہیکے مہیکے مدنی ماحول میں بکشرت سنتیں کیمی اور سکھائی اللہ دو تاریخ اسلامی ہمیکے مہیکے مہیک کی دعوت کی دعوت عام کرنے میں لگ جائے ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہے ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نورانی سیرت اپنا ہے اور دونوں جہانوں میں عزت یا ہے ۔

الله تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت وریاضت میں مصروف رکھے اور اخلاص کے ساتھ اعمالِ صالحہ پؤکار بندر کھے۔

احد يون ربدرت. المِيْنُ بَجَاهِ النَّبِيِّ ٱلْاَمِيْنِ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحابِهِ ٱجْمَعِيْن

Marfat.com

# حجوث كى مذمت

ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَمُدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلَوٰةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللّهَ وَاَصْحَالِكَ يَا حَيِيْبَ اللّهِ اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَالِكَ يَا نُورُ اللّهِ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَالِكَ يَا نُورُ اللّهِ

## ﴿ فضيلت دورد پاک

حضرت سیرنا محمد بن سلیمان جزولی رحمة الله تعالی علیه فرمات میں کہ ہمارے ہاں ایک کا تب کا انتقال ہوگیا۔ میں نے (بعد وفات) اُسے خواب میں دیکھا اور پوچھا: الله عزوجل نے تیرے ساتھ کیما معالمہ فرمایا؟ اُس نے کہا: مجھے بخش دیا گیا ہے، میں نے پوچھا: کس وجہ ہے؟ فرمایا: میری عادت تھی کہ جب بھی حضور نی کریم روف رحم علیہ الصلو قوالسلام کا اسم گرامی لکھتا تو ساتھ صلی الله علیہ وسلم ضرور لکھتا تھا، اس پراللہ عزوجل نے ایسی الی تعقیں عطافر مائی ہیں، جنہیں نہ کسی آ تکھنے و یکھا، نہ کسی کان نے سااور نہ کسی دل میں ایسی بات کھی۔

(ولائل الخيرات)

تعظیم جس نے کی ہے مستقلق کے نام کی اللہ نے اس پہ آتشِ دوزخ حرام کی صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ عَبِيْنِهُ

حھوٹ کی مذمت

حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ

وآله وسلم نے فرمایا جس نے مجھے نبی صلی الله علتیه وآله وسلم برایک بار درود پاک پڑھا اس پرالله عزوجل دس رحتیں نازل فرما تاہے۔

(مشكوة شريف جلدنمبرا باب الصلوة على النبي)

میری پیاری اسلامی بہنو! حضرت انس رضی الله تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کبیرہ گنا ہوں کے بارے میں فرمایا!

(۱) الله عزوجل کے ساتھ کسی کوشر کیے گھرانا، (۲) ماں باپ کی نافر مانی کرنا،

(٣) كسى كوناحق قتل كرنا، (٣) اور جموث بولنا بين-

(جامع ترندی جلدا بس ۲۱۹)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس شخص میں سیے پار باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا اور جس شخص میں ان چاروں باتوں میں سے ایک بات ہوگا۔ اس میں نباق کی ایک خصلت ہوگا یہاں تک کہ وہ اس کوچھوڑ دے۔

ہ و و و و را) جب امام بنایا جائے تو خیانت کرے، (۲) جب بات کرے جھوٹ بولے، (۳) جب بات کرے جھوٹ بولے، (۳) جب بھڑ اکرے تو بد (۳) جب کسی سے کوئی عہد کرے تو عہد شکنی کرے، (۴) اور جب جھڑ اکرے تو بد زبانی کرے۔

ر ہے۔ (صیح ابناری شریف ج ابباب علامت المنافق)

میری پیاری بہنو!اس حدیث مبارکہ ٹیں اور اس سے بہنی حدیث مبارکہ میں بھی دونوں حدیثوں میں جموٹ کی ندمت بیان ہوئی ہے بہلی حدیث مبارکہ جو کہ حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے مردی ہے اس میں نبی اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے حجموث کو کبیره گناه کهاہےاور دوسری حدیث مبار کہ جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں جھوٹ کو منافق کی علامت میں شار کیا ہے اور نفاق کی خصلت کہابلاشبہ بیخصلت لیعنی جھوٹ بولنا ہر گز مراز مومن کی خصلت نہیں ہے تو نفاق کی خصلت ہے اگر میر بھی نہیں تو کم از کم کبیرہ گناہ تو حدیث کی روسے ہے۔ لہذاجس طرح ایک مسلمان کفروشرک اور تمام گناہ کبیرہ سے پچنا ضروری ہے ای طرح ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ جھوٹ جیسی برائی سے بیجے اور دل سے برا جانے اورروز اندہونے والی گفتگو میں جھوٹ کوزبان پر نہ لائے لینی جھوٹی بات نہ کیے اور نہ سے کیونکہ ہمیں اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔اس لئے اس سے بچناچاہئے چنانچہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض كى يارسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم جهير مين جارخصلتين بين- نبي اكرم صلى الله عليدوآ لهوسلم نے فرمايا كون ى و چخص عرض كر ار ہوا۔ بدكار ہوں زنا كرتا ہوں، چورى کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، ان میں سے جس ایک کوآپ فرمادیں میں آپ کی خاطر حچھوڑ دوں گا۔حضور ا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جھوٹ نہ بولا كروچنانچەاس نے دعدہ كيا كەجھوٹ نه بولوں گا۔ جبرات ہوئي تو اس كا ول شراب پینے کو کہدر ہاتھا پھر بدکاری کے لئے آ مادہ ہوا تواس کو خیال گزرا کہ مج نبی اکرم صلی الله علیہ وآلبروسلم یو چھیں گے کہتم نے رات کو شراب نی بدکاری کی ہے۔اگر ا قرار کروں گاتو شراب پینے اور زنا کرنے کی سزاملے گی اگرا نکار کروں گاتو وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ بیسوچ کردونوں بری خصلتوں سے باز آگیا جب رات گزری تو چوری کے لئے گھر سے نکلنا جا ہا۔ تو پھرای خیال سے کدوعدہ ٹوٹ جائے گا۔ چوری سے بازر ہا كمت يوجها كياتوكيا كهول كالراقراركرلياقوباته كالدراكرية كرول كاتووعده خلافي میری بیاری اسلامی بہنو!اس واقعہ ہے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جھوٹ تمام بُر ہے کاموں کی بنیاد ہے اس لئے جھوٹ سے بچنا چاہئے اس لئے شخ سعدی فرماتے ہیں

> ،کے راکہ نا دائی گفت کار! کجا روز محشر شود رست گار! زنا رائی نیست کار ے البتر! از وگم شود نام نیک نام اے پہر!

جس کا حجوث ہی مشغلہ ہووہ قیامت میں کب فلاح پانے والا ہوگا حجوث سے کوئی بُرا کامنہیں ہے اس سے نیک نامی گم ہوجاتی ہے اے دوست!

لوں برا کا م ہیں ہے اسے سیت اس ابوجان ہے۔ دوست.
حضرت صفوان ابن سلیم سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے عرض کیا گیا کہ مومن بردل ہوسکتا ہے فرمایا: ہاں پھر عرض کیا گیا مومن کجوں ہوسکتا
ہے فرمایا: ہاں پھر عرض کیا گیا مومن جھوٹا ہوسکتا ہے فرمایا: نہیں اللہ عزوجل ہمیں جھوٹ
جیسی برائی سے بچائے۔ (آیین)

میشی میشی اسلامی بهنو:

اگرآپ رضائے الی کو پانا چاہتی ہیں تو وعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوجائے، اپنے حلقے ہیں ہونے والے اسلامی بہنوں کے منتوں بھرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت سے جیئے۔ ان شاء اللہ اس کی برکت سے آپ کا سیند مدینہ

بن جائے گا۔

الحمد للذ دعوت اسلامی کے مہلے مہلے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیمی اور سکھائی جاتی ہیں ،خوش نصیب اسلامی بہنیں گھر گھر نیکی کی دعوت کی دھومیں مجارہ میں ہیں۔آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جائے ،سنت رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم بھی نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جائے ،سنت رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم البنائے۔سرکار دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی الله عنہا کی نورانی سیرت اپنائے اور دونوں جہانوں میں عزت یا ہے۔

الله تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت وریاضت میں مصروف رکھے اور اخلاص کے ساتھ اعمالِ صالحہ پر کار بندر کھے۔

> المِيْنُ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْنِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعِلَى الِهِ وَاَصْحابِهِ ٱجْمَعِيْن

> > Marfat.com

اَلصَّالُوةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَيْكَ يَا نَبَّى الله

# سات مهلک گناد

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَى سَيْدِ الْمُرْسَلِيْنَ آمًا بَعْدُ! فَاعُودُ لَمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَمَلَى اللَّهَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ وَعَلَى اللَّكَ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ

﴿ فضيلت دورد ياك ﴾

انبیاء کے سالار، ہم غریبوں کے عمگسار، شفیع روز شارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے: جمعہ کے روز مجھ پردرودشریف کی کشرت کرو کیونکہ میہ یوم مشہور ہے، اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بے شک تم میں سے جب بھی کوئی درود شریف پڑھتا ہے اُس کے فارغ ہونے ہے پہلے پہلے وہ ورود میرے دربار میں پُنچے جاتا ہے۔ (نیفان سندقد یم صفحہ ۲۰۱، بوالدجامع صغیر)

مومن پڑھتے رہوتم اپنے آ قاعیف پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلوة والسلام صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْنِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكِم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: سات ہلاک کر دیں والے کاموں سے بچو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے عرض کیا۔ یارسول اللہ! وہ کیا ہیں؟ آپ نے فر مایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، الی جان کولل کرنا جے اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے، سود کھانا، پیتم کا مال کھانا، لڑائی کے روز پیٹھ پھیر جانا اور پاکدامن ایماندار و بے خبر عورتوں پر زنا کا الزام لگانا۔

(میچ بخاری میچ مسلم)

ر ب وروی می محمد میں اللہ بن عمر رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ حدیث بالا میں مذکورسات کام گناہ کہیرہ ہیں۔ ﷺ ابوطالب کی رحمة علیه فرماتے ہیں۔ میں نے ان اجاد چیث کو جمع کیا جن میں کہیرہ گناہوں کا ذکر ہے تو میں نے بیسترہ کام گناہ کہیرہ یائے۔

(۱) شرك، (٢) كناه كا پخته اراده، (٣) الله كى رحمت سے نا اميد موجانا، (١) الله كي خفيه تد بير سے بيخوف موجاً نا، (۵) جموني گواني، (٢) يا كدامن ررزنا

کا الزام، (۷) جمعوثی قسم أنهانا، (۸) جادو، (۹) زنا، (۱۰) شراب نوشی، (۱۱) یتیم کا مال کھانا، (۱۲) سود کھانا، (۱۳) لواطت، (۱۳) بغیرت کے قس کرنا، (۱۵) چوری،

(۱۲) کفارسے لڑائی کے روز بھا گناہ (۱۷) والدین کی نافر مانی۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما فرماتے ہیں کبیرہ گناہوں کی تعداد ستر کے قریب ہے۔

حدیث بالا میں مٰدکورسات مہلکات (ہلاک کر دینے والے گناہوں) کی مختفر وضاحت۔

شرك

اے میری اسلامی بہنو! لفظ شرک کا لغوی معنی حصد داری ہے اور حصد دار کوشریک

کہتے ہیں۔ شرح شریف میں شرک تو حید کی ضعر ہے تو حید کا شرعی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ذات وصفات اور عبادت کے ستی ہونے میں یکٹا ماننا اور شرک کا معنی شرعی ہے کہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات یاصفات میں یا عبادت کے حقد ار ہونے میں حصد دار بنانا ۔ یا در ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حقیق آئے میں ہیں۔

(۱) زندہ لینی موجود ہونا، (۲) علم، (۳) سننا، (۴)دیکھنا، (۵)ارادہ ، (۲) کلامنفس، لینی وہ کلام جواراد ہے میں ہوتی ہے کیوں کہاللہ تعالیٰ زبان اور الفاظ

کے پاک ہے،(۷) قدرت،(۸) تکوین لیتن عدم سے وجود میں لانا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات غیر مخلوق ہے اور کسی کی محتاج نہیں اس طرح اللہ

ا تعالی کی صفات بھی غیر مخلوق ہیں۔ جبکہ الله تعالیٰ کے سواہر چیز مخلوق ہے اور تمام مخلوقات حتی کہ انبیاءورسل وملائکہ، کی صفات، الله تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔

لېذا كوئى څلوق ذات اورصفات ميں الله تعالى كى حصه دارنېيں ہوسكتى۔

عقیدہ تو حیدوشکر کے بارے میں ایک ضروری وضاحت

ا میری اسلامی بہنواعقیدہ تو حید دشرک کامعنی نیمیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوقات کوعطا کر دہ صفات اور اختیارات کی نفی کی جائے بلکہ عقیدہ تو حید دشرک کی اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور خلوقات کی صفات میں

فرق واضح کیا جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات غیر مخلوق مستقل اور ذاتی ہیں۔ جبکہ مخلوق کی صفات اللہ تعالیٰ کی پیدا کر دہ ہیں غیر مستقل ہیں اور مجازی وعطائی ہیں۔

عقیدہ توحیدوشرک کے بارے میں ایک مغالطہ اور اس کا از الہ

کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشاء حاجت روا، داتا (دینے والا) اورغوث (مددگار) ہے، البذاکس نبی ولی کومشکل کشا، حاجت روا، داتا اورغوث ماننا درست

نہیں، بلکہ شرک و گفر ہے۔ اس مغالطہ کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو بے
اختیار پیدائمیں کیا، بلکہ درجہ بدرجہ اختیارات عطافر مائے ہیں اور انبیاء و اولیاء اور
ملائکہ کوتو بہت زیادہ کمالات و اختیارات عطافر مائے ہیں۔ اللہ تعالی کے نبی حضرت
عیسی علیہ السلام کا مردوں کو ذندہ کرنا، نابیناؤں کو بینا کرنا اور ایسے ہی گئی ایک اللہ تعالی
کے بیاروں کے اختیارات و کمالات قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ احادیث مبارکہ
سیدنا حضرت محمل اللہ علیہ وآلہ و کم مے کمالات و اختیارات کے واقعات عجیبہ سے
بھری پڑی ہیں۔

اے میری بیاری اسلامی بہنو! ان دلائل شرعیہ کی روشی میں اللہ تعالیٰ کے بیاروں کو اللہ تعالیٰ کے بیاروں کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطاسے مشکل کشا، حاجت روا، داتا اورغوث جیسے صفاتی اساء سے پکارا جاتا ہے اور یہ قطعا شرک نہیں بلکہ عطیات خداوندی پر ایمان کا اظہار ہے جمی طرح اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھا اس کی ذاتی صفتیں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عطاسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سننے اور دیکھنے کی صفت ماننا شرک نہیں اسی طرح بشکل کشا، حاجت روا، داتا اورغوث ہونا اللہ تعالیٰ کی مفت ماننا شرک نہیں اسی طرح بشکل کشا، حاجت روا، داتا اورغوث ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطاسے ان صفات کا اس کے بیار سے بندوں میں پایا جانا قطعاً شرک نہیں بلکہ میں تو حید ہے اور یہی عقیدہ صحابہ کرام اور صوفیاء اسلام میں پایا جانا قطعاً شرک نہیں بلکہ میں تو حید ہے اور یہی عقیدہ صحابہ کرام اور صوفیاء اسلام سے شاہت ہے۔

کیا شخ جیلانی کوغوث اعظم کہنا شرک ہے

کچھلوگ عقیدہ تو حیدی غلاتش کے کرتے ہوئے کہتے ہیں غوث اعظم صرف اللہ تعالی ہے، لہذا حضرت شیخ سیرعبر القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کوغوث اعظم کہنا شرک و کفر ہے دغیرہ وغیرہ

ٱلْعَيَادُ بِاللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ

اس مغالطه کا جواب بیہ ہے کہ غوث کامعنی مددیا مددگارالبذاغوث اعظم کامعنی سب ہے بواولی اللہ ہے اور تمام سلاسل روحانیہ کے اولیاء کا اتفاق ہے کہ امت مصطفیٰ کے ب سے بوے والی اللہ حضرت غوث اعظم سیدعبد القادر جیلانی رحمة اللہ علیہ ہیں۔ اے میری معزز بہنو! اس وضاحت کے بعد واضح ہوگیا کہ حضرت شیخ سیدعبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه كوغوث اعظم كبنه كامعنى بيه كرآب اولياكرام يس عصرت ابو بكر رضى الله عنه كوصديق اكبراور حفرت عمرضى الله عنه كوفارق اعظم كها جاتا ب، يا جیما کہ ائمہ مجہدین میں سے امام ابوحنیف رضی الله عند کوامام اعظم کہا گیا ہے۔ اور تحریک پاکتان کے قائدین میں ہے مطرحم علی جناح کوقائد اعظم کہا جاتا ہے، تو کیا اگر کوئی کیے کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، امام اعظم اور قائد اعظم تو اللہ ہے؟ تو ایسے قائل كوجو جواب دياجائے كا۔ وى جواب خوث اعظم كے لفظ يراعتر اض كرنے والے کو دیا جائے گا۔ بلکہ میں کہوں گی! کہ جوالفاظ عرف میں بندگان خدا کے لئے بولے جاتے ہیں ان الفاظ کو خدا تعالیٰ کے لئے بولنا اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت سے ینچے لا کر بندوں کی صف میں لانے کے مترادف ہوگا جیسا کدکوئی بیوقوف کیے۔ گورز پنجاب فلا سنييس بلكه الله ب مشاه يمن فلا تنبيس بلكه الله بصدر يا كتان فلا ننبيس بلكه الله ہے وغیرہ وغیرہ۔

ٱلْعَيَاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ

دوسراموبقه (بلاك كردييخ والا گناه)

سحر (جادو) سے مرادابیا ٹونا ہے۔جس کے ذریعے کئی کونقصان پہنچانا یا کوئی نا جائز مقصد حاصل کرنا مقصد ہو۔جادوا گر کسی کلمہ کفریے نفر مینغل پر مشتمل ہوتو بالا جماع کفر ہے اور ایسا جادوگر اور علم کے باد جودا یہے جادوگر سے ایسا جادوکر دانے والا کفرکر تا ہے بلکہ کا فرہے جادو سیکھنا بھی جائز نہیں البتہ کی موذی جادوگر کے توڑ کے لئے ایما جادو سیکھنا جوخلاف شرح کلمات وافعال پر شتمل نہ ہوجائز ہے۔ جادو کے ذریعے کی

بعودید معالی مورس مات دارگان پر سس مدوجاتر ہے۔ جادو بے دریعے می مسلمان کی جان، مال ، اولا د اور عزت و آبر و کو نقصان پینچانا سخت حرام ہے، بلکہ اسلامی مما لک کے اندر شہریت رکھنے والے یہود و نصار کی کے خلاف جادو کرنا بھی

اسلامی ممالک کے اندر شہریت رکھنے والے یہود ونصاری کے خلاف جادو جائز نہیں۔ کیونکہ کیذمیوں کی جان ومال کی حفاظت اٹل اسلام پرلازم ہے۔ تیسر امولقہ کی نفس

ا عربی ہے ۔ میری اسلامی بہنو! کمی مسلمان کے قل کوجائز سیجھ کراسے ناحق قل کردینا کفر ہے میری اسلامی بہنو! کمی مسلمان کے قل کوجائز سیجھ کراسے ناحق قل کردینا کفر ہے

جس کی سرا دائی عذاب جہنم ہے۔ کسی مسلمان کے آل کو گناہ کہیرہ سجھتے ہوئے اسے آل کرنا یا کسی ذبی (اہل کتاب جو دار السلام کے شہری ہوں) کو جان ہو جھے کر قتل کر دیتا سخت جرام اور گناہ کہیرہ ہے۔ البنتہ حدود وقعباص میں قاضی اسلام کے فیصلے کے مطابق کسی مجرم کو آل کرنا یا چھراہل حزب اور باغیوں کے خلاف قتال میں کفار اور باغیوں کو آل کرنا جائز ہے۔ قرآن و حدیث میں کفار اور باغیوں کو آل کرنا جائز ہے۔ قرآن و حدیث میں ناحی آل کو بہت بڑا فساد قرار دیا گیا ہے اور اس پرسخت وعمیدیں بیان کی گئ میں ۔ حدیث پاک میں ہے! جو قاتل کی آ دھے لفظ کے ساتھ امد اور سے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اے میر کی بہنو! اس حدیث میار کہ کی روے وکلاء کے لئے قاتل کا مقدمہ لڑنا جائز نہیں اور برادری اور دوست و احباب کو بھی قاتل کا ساتھ دیتا جائز

چوتھاموبقہ رِبا( سود )

غارت كاخاتمه بوسكيه

نہیں۔کاش کہلوگ اس مدیث یا ک پڑمل کریں تا کہ قاتلوں کی حوصلہ علیٰ ہواورقل و

دوایسی چیزیں جوہم جنس ہواوروزن یا کیل کی جاتا ہوں کے لین دین میں زیادتی کرنا یا ادھار کرنا'' رہا'' یعنی سود ہے۔قرآن وحدیث میں سودکو بہت بڑا گناہ قرار دے کر سخت حرام قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں سودخوروں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ دیکم کے ساتھ جنگ کا چیلئے کیا گیا ہے۔

رسون الرم کی الدعلید و البود م سے منا طرح جلاف کی بیا بیا ہے۔

اسے میری بہنو! حضورا کرم، نور مجسم کی الله علید و آلہ وسلم نے سود کھانے والے،

سود کھلانے والے، سود کا حساب و کتاب لکھنے والے اور سودی کاروبار میں گواہ بننے

والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اس وقت دنیا میں افراط زر، مہنگائی اور تجارتی خساروں کی

بر بوجہ سود ہی ہے۔ بیتو دنیاوی نقصان ہے اور آخرت میں جودردنا کے عذاب ہے الله

کی بناہ حدیث پاک میں ہے کہ شب محراج حضور نبی اکرم صلی اللہ علید و آلہ وسلم نے

سود خوروں کو جہنم میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے پیٹ برقی برقی کو کو گھر بول کی طرح

ہیں بیلوگ جہنم میں پھر اور تھو ہر کے کا شنے کھارہے ہیں۔ آلفیا ذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِلْکَ

بإنجوال موبقه يتيم كامال كهانا

یتیم سے مرادوہ نا بالغ ہے جس کا والد فوت ہو جائے۔ یتیم کا مال کھانے سے مرادوہ نا بالغ ہے جس کا والد فوت ہو جائے۔ یتیم کا مال کھانے سے مراد کی بھی نا جائز طریقہ سے بتیم کی مال سے فائدہ اُٹھانا ہے، ویسے تو شریعت اسلامیہ میں ہرخیانت پر نہایت خت وعیدیں بیان کی ٹی ہیں۔ ایک صدیث میں ہے کہ جب کوئی بیتیم پرظلم کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سیان کی ٹی ہیں۔ ایک صدیث میں ہے۔ کہ جب کوئی بیتیم پر سالوک کا تھم دیا گیا ہے۔ ایک صدیث مبارکہ میں ہے۔ جو شخص کی بیتیم کے سر پروست شفقت دیا گیا ہے۔ ایک صدیث مبارکہ میں ہے۔ جو شخص کی بیتیم کے سر پروست شفقت رکھ تو اللہ تعالی اس کے ہاتھوں کے نیچی آنے والے بالوں کی تعداد کے مطابق اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں ایک صدیث پاک میں ہے۔ بہترین گھروہ ہے جس میں بیتیم کے ساتھ

بدسلوکی کی جاتی ہے۔

### چھٹاموبقہ قال کے روز بھاگ جانا

الله تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور کفار وفسادیوں کے فتنہ وفساد کو کیلنے کے لئے ملمانوں برتاروز قیامت قال فرض کردیا گیاہے جب مسلمانوں کا امام قال کا اعلان کردے اوراژ ائی کا وقت آ جائے تو مسلمانوں کوڈٹ کراڑنے کا تھم ہے۔الی جنگ میں جان دینے والاشہید کا اعلیٰ درجہ یا تاہے اورشہادت کی موت طبعی موت سے بدرجہ بہتر ہے اورشہید کے لاتعداد فضائل قرآن وحدیث میں بیان کئے گئے ہیں۔میدان جنگ میں راہ عزیمت بدہے کہ سلمان کو کی صورت میں بھی پیھے نہیں ہنا جا ہے۔ کیکن اگر کفار کی تعداد دوگناه سے زابد ہواور فتح کوکوئی صورت نظر نیر آ رہی ہوتو دوبارہ تیاری کرے قال کرنے کا نیت ہے چھیے مٹنے کی دخصت ہے جیسا کہ حدیث یاک میں ہے۔ کہ صحابہ کرام کے ایک (سربیہ چھوٹا شکر ) نے جب دیکھا کہ ذشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے تو واپس لوٹ آئے ، اہل مدینداس شکر کوفراروں ( بینی بھاگ آئے والے) کہاتو نمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا پیڈرار دن نہیں کراروں ( یعنی پلیٹ کر حمله کرنے والے ) ہیں لیکن کفار کے تعداد دوگناہ یا کم ہونے کی صورت میں پیچھے مٹنے کی قطعاً اجازت نہیں جیسا کہار شاد باری تعالی ہے۔

و ان يكن منكم يائة صابرة يقلبوا مائتين!

(القرآن،الانفال،آية نمبر٢٧)

اگرتم میں سے ایک سومبر کرنے والے ہوں گے قود وسو پر ضرور عالب آئیں گے۔

ساتوالموبقدزنا كاحجوثاالزام

صدیث میں پاکدامن عورتوں پرزنا کا جموثا الزام لگانے کو ہلاک کرنے ویے

والاگناہ قرار دیا گیا ہے۔ کین دیگر دلائل شرعہ کی روثی ہیں عورت کی طرح پاکدامن مرد پرزنا کا الزام لگانا ہجی تخت حرام ہے اوراس کی سراہجی حدقذف ہے ہے کہ اگر کوئی شخص کی مسلمان مردیا عورت پرزنا کا الزام لگائے اور چارعا دل لیخی گواہ پیش نہ کر سکے توزنا کا الزام لگائے اور چارعا دل لیخی گواہ پیش نہ کر سکے توزنا کا الزام لگائے والے کو \* مکوثرے لگائے جائیں گے اور نازندگی وہ کسی عدالت میں گواہی کے قابل نہیں رہے گا۔ فدکورہ بالاسزامسلمان پرزنا کا جموٹا الزام لگایا تو الزام لگائے والے کی ہے۔ کیکن اگرے می کا فرمردیا عورت پر جموٹا زنا کا الزام لگایا تو اگر چہدینا جائز اور گناہ ہے کیکن الیے شخص پر حدقذ ف نہیں لگائی جائے گی اور نہ ہی وہ مرد دوا شہادۃ قرار پائے گا۔ اگر شوہر چارعا دل بیٹی گواہ پیش کر دے تو تھم مختلف ہے مرد دوا شہادۃ قرار پائے گا۔ اگر شوہر چارعا دل بیٹی گواہ پیش کر دے تو عورت کو سے سئے اگر کی سرزالی ہے اورا گر شوہر چار گا کوں کہ شادی شدہ، افراد، مسلمان، زائی کی سرزالی ہے اورا گر شوہر چارگا وارہ چش نہ کر سکے تو شوہر پر حدقذ ف نہیں لگائی جائے گی بلکہ لعان کر ایا جائے گا۔

#### لعان کیاہے

اے میرکی اسلامی بہنو!لعان ہے ہے کہ قاضی اسلام کی عدالت میں شوہر چار بار
اپی بیوی کے زانیہ ہونے کی گواہی دے گا اور پانچویں بار کیے گا گروہ جموٹ کہدر ہا
ہے تو اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہواس کے بعد قاضی ان دونوں میں تفرائی اللہ علیہ ہ ) کرا
دو کا اگر تفریق کے بعد عورت اقرار کرے کہ الزام درست تھا تو اس سنگسار کیا
جائے گا اور اگر مردا قرار کرے کہ اس نے جموٹا الزام لگایا تھا تو اس پر حدقذ ف لگائی
جائے گی حدقذ ف کے بعد دونوں چرے نکاح کرنے سے مجانے ہوں گے۔
جائے گی حدقذ ف کے بعد دونوں چرے نکاح کرنے سوچ ہمیں کہاں سے ملے گی

دغوت اسلامی کے بیارے مدنی ماحول سے ملے گی۔

ہراسلامی بہن اپنا ہید بی ذہن بنائے کہ چھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے ہے۔ان شاءاللہ عزوجل

اپنی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پڑیل اورساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردول کومدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ان شاءاللہ عزوجیل اللہ تعالیٰ ہم سب کودین اسلام کی مربلندی کے لئے نیکی کی وقت عام کرنے کی توفیق

عطافر مائے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کودن گیار ہویں رات بار ہویں ترقی عطافر مائے۔

المِيْنُ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْن

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَآصُحابِهِ ٱجْمَعِيْن

# دل كي مختى كاعلاج

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَمْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللهِ

## ﴿فضيلت دورد پاک﴾

فضیلت درود یاک

سنمس العارفين ، راحة العاشقين ، مراد المشتاقين ، محبوب ربّ العالمين ، حضور رحمة اللعالمين صلى الله تعالى عليه داله وسلم كافر مان خوشبودار ، جس في آن پر ها اورا يخ پروردگار كي حمد كى اور مجري پر درود پاك پرها تو أس في خيركوا پني جگهول سے تلاش كرليا د (فيفان مند قد بم شخه ۴ بحوالدالقول البراج)

ثنا تیری کرتا ہے قرآں کے اندر خدائے دو عالم سلام علیم قیامت کے دن ساری مخلوق ہوگی تیرے زیر پرچم سلام علیم صَلُّوا عَلَى الْحَدِیْبِ: صَلَّی اللَّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ مُحَمَّدٍ عَلَیْكِمْ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے منقول ہے کہ ایک شخص نے نجی اکر مسلی

الله عليه وآله وسلم كي خدمت ميں اپنے دل كى تختى كى شكايت كى \_ تو آپ صلى الله عليه وآلدوسلم نے فرمایا کیتم بیتیم کے سریر ہاتھ چھیرواور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ (رواور) اے میری بیاتری اسلامی بہنوا قسوۃ کے معنی دل کی تخق کے ہیں دل کی تخق ایک ردحانی بیاری ہے۔ جب دل میں تختی پیدا ہوجاتی ہے تو دل سے رحم وشفقت کا جذبے ختم ہوجاتا ہے اور آدی بالکل بےرخم ہوجاتا ہے۔اور جب انسان کا دل رحمٰن وممر یانی کے جذبہ سے خالی ہوجا تا ہے۔ تو آ دمی بالکل ہی بدخلق، بلکہ انتہائی ظالم، وخون خوار اور در ندوں کے مثل ہوجا تا ہے۔ اس کونہ کسی پر رحم آتا ہے۔ ندوہ کسی کے ساتھ مہر بانی وشفقت کرتا ہے نہ کی پراس کو بیار آتا ہے۔ نہ کسی سے محبت ومروت کا پرتاؤ کرتا ہے بلكه ہرونت ظلم وستم ير كمربسة رہتاہے يہال تك كه لوگوں برظلم وستم ڈھانے ميں اس كو خاص قتم کی لذت محسوں ہوتی ہے اذرانیا نوں ادر جانوروں کے دکھ درد اور ان کی مصیبتوں کودیکھ کہ اس کومسرت وخوثی محاصل ہوتی ہے۔اب ظاہر ہے کہ تسوۃ (سخت دلی) کتنی خطرناک اور کس قدر مہلک بیاری ہے کہ اس کی ٹوست سے انسان حسن اخلاق مروت، صله رحی ، نیک سلوک، کریمانه برتاؤ، رحم وشفقت وغیره سینکلژول بهترين خصلتول كيمحاس وفضائل مي محروم بوجاتا ہے اور تمام انسان بلكه جانوروں تک کہ نگا ہوں میں مردود ومبغوض اور قابل نفرت بن جاتا ہے اور خداوند قد وس کے دربار میں ظالم د جابراور جفا کاراور سم پیشەقرار پا کرقابل لعنت بن جاتا ہے اور دنیا و آ خرت کی تمام بھلائیوں ہے محروم ہو کر گنا ہوں کا مجسمہ اور پاپ کا پتلا بن جا تا ہے اور وہ اس کے سوااور کسی لائق نہیں رہتا کہ اس پرمحلوق خدا کی لعنتوں اور نفرتوں کی بے شا پینکار برنی ہےاور قبرالی کی بجلیاں اس کے خرمن وجود کوسو خت کر کے اس کوتہں نہس كرتى رين اورده دنياوآ خرت ش ذليل وخوار بهوكرخرمان وخسران كےاليے عميق غار میں گر پڑے جہاں صلاح وفلاح کی روثنی بھی نہ پہنچ علق ہواں لئے صحابہ کرام میں ے ایک خیر پیند شخص نے جواس قسوۃ (سخت دلی) کی بیاری میں گرفتار تھا دونوں عالم کے حکیم وسول کر بم صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کی بارگاہ شفاء میں حاضر ہوکر اس بیاری کا علاج پوچھا اور اپنی خت دلی کی شکایت عرض کی تو حضور اکرم سلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے اس بیاری کے دوعلاج بنائے (ا) تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، (۲) مسکن کو کھانا کھلاؤ، ان سے تہاری سخت دل کی بیاری دور ہوجائے گی۔

#### مرض وعلاج ميس مناسبت

اے میری پیاری بہنو! آب یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ يتم كے سر ير ہاتھ پھیرنے ہےاورسکین کوکھانا کھلانے ہےانیانوں کے دل کی بختی کیوں کراور کیسے دور ہوجائے گی آخران دونوں کاموں کا دل کمختی ہے کیاتعلق ہے تواس کا جواب بیہ كه بيدونياعالم اسباب ہے اور اس دنياكى مرچيز ميں ايك خاص تاشير ہے اور مرچيزكى تا ٹیرات دوسری چیزوں میں اثر انداز ہوتی ہیں اور ہر چیز کی نہ کی چیز کا سبب بنتی ہے • کیونکہ خلاق عالم نے ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب بنا دیا ہے۔اور ایک چیز کی تاثیر بے دوسری چیز عالم وجومیں آ جایا کرتی ہے۔مثلاً کسی کوکھٹا لموکھاتے و کھی کرسب کے مندمیں پانی آجاتا ہے پیاز کاشے سے سب کی آ تھوں میں آنسو آجاتے ہیں کس آ شوب چیشم والے کی آئکھوں کی سرخی کود کھے کرسب کی آئکھوں میں سرخی آجاتی ہے۔ کسی کو مکا دکھانے سے ''غضب ناک ہوجا تا ہے کس کے آگے ہاتھ جوڑے سے وہ رحم دل ہوجا تا ہے بیسب کچھ کیوں اور کیسے ہوتا ہے اس کے سوااور کیا کہا جا سکتا ہے كه يدسب اسباب وجهات اورتا ثيرات واثرات خداكے بيداكتے موسے بيں جس كى علتوں اور حکتوں کو ہندہ کما حقینہیں تمجھ سکتا۔ پس بہی حال یہاں بھی ہے کہ پتیم کے سر بر ہاتھ چھیرنے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تا ثیر ہے کہ انسان کے قلب میں نرمی پیدا ہوکراس کے دل کی تخق کی بیاری دور ہو جاتی ہے۔ یا یوں کہدلو کہ پیٹم کے سر پر ہاتھ

بھیرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا ہیدول کونرم کرنے اور قلب کی تنی دور کرنے کا سبب ہیں کہ جب بیٹیم کے سر پر پھیرو گے اور مسکین کو کھانا کھلاؤ گی تو دل ضرور نرم ہو گا اور سخت دلی دور ہوجائے گی اس لئے بیٹیم کے سر پر پھیرنا اور مسکین کو کھلونا کھلاتا سخت دلی کی بیار می کا شافی علاج ہے۔

# سرپرہاتھ پھیرنے سے کیامرادہ؟

میری بیاری اسلامی بہنوا یا در کھو کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے اور سکین کو کھانا کھلانے سے مرادان دونوں پر ہر معاملہ جس رحم وشفقت کرنا ہے در نہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی بیتیم کے سر پر جوتا بھی مار تارہے اور ہاتھ بھی پھیر تا ہے اس طرح مسکین کا گلابھی گھونٹار ہے اور کھانا بھی دکھلا تارہے ، تو اس کے ہرگز ہرگز اس کے دل کی تنی دور نہیں ہوسکتی ۔ تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب بیہ ہے کہ بیتیم کے سر پر ہاتھ کھیر نے جورجم وشفقت کا ایک نشان ہے اور مسکین کو کھانا کھلاتے جو حس سلوک اور رحیمانہ برتاؤ کی ایک علامت ہے ، خلاصہ کلام بیہ ہے کہ بیتیم کے سر پر ہاتھ پھیر نے اور مسکین کو کھانا کھلاتے بعنی ہمیشہ بیتیم اور مسکین پر محبت وشفقت کرتارہے اور ان دونوں مسکین کو کھانا کھلاتے بعنی ہمیشہ بیٹیم اور مسکین پر محبت وشفقت کرتارہے اور ان دونوں کے ساتھ انتہائی مشفقانہ وکر بیانہ سلوک و برتاؤ کرے ۔ تو اس کا بیاڑ ہوگا کہ اس کے ساتھ انتہائی مشفقانہ وکر بیانہ سلوک و برتاؤ کرے ۔ تو اس کا بیاڑ ہوگا کہ اس کے ساتھ انتہائی مشفقانہ وکر بیانہ سلوک و بربتاؤ کرے ۔ تو اس کا بیاڑ ہوگا کہ اس کے ساتھ انتہائی مشفقانہ وکر بیانہ سلوک و بیا بید ہوجائے گی ۔

# ينتم كےساتھ حسن سلوك

اے میری اسلامی بہنوا میتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ اور مشققانہ سلوک کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے سلمانوں میں سب سے اچھا اور بہترین وہ گھرہے جس گھر میں کوئی میتیم ہواوراس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا ہواور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے پُرااور بدترین وہ گھرہے کہ جس میں کوئی ہواور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے پُرااور بدترین وہ گھرہے کہ جس میں کوئی

یتیم ہواوراس کے ساتھ بدترین برتاؤ کیا جاتا ہو۔

(مشكلوة شريف ج٢ بص٣٢٣)

ای طرح حضورا کرم سلی الله علیه وآله و کلم نے تیبوں کا ذکر کرتے ہوئے یوں اور ارشاد فرمایا: کسی میتیم بچی یا متیم بچی کے ساتھ سلوک کرنے والا جنت میں میرے

ساتھ رہےگا۔

(مشكوة شريف جاص ٢٢٣)

مسكينوں كےساتھ نيك برتاؤ

میرے اسلامی بہنو امکینوں کے ساتھ اچھا برتا و اوران کو کھانا کھلانے اور کپڑا ا پہنائے کا کتنا بڑا اجراور کتنا عظیم ثواب ہے؟ اس سلسلے میں بھی ایک حدیث پڑھاو۔ حضورا کرم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی خطے کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالی اس کو بہشت کا سبزلباس پہنائے گا اور جو کسی کو کھلائے گا۔ اور جو کسی پیاہے مسلمان کو سیراب کردے گا تو اللہ تعالی اس کو جنت کا وہ شربت پلائے گا جس پرم پرگی ہوگی۔

(مشکلوة شریف ج اص ۱۹۹)

بہر حال ملت اسلامیہ کے بتیموں اور مسکینوں کے ساتھ مشفقانہ سلوک اور کر کیانہ برتاؤیدول کی تختی کا ایک شاع کر کیانہ برتاؤیدول کی تختی کا ایک شائی علاج ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین عمل صاح کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی ہے ا

فَامَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَر

یتیم کومت جعز کئے اور مسلمان کو بھی مخاطب کر کے ارشا وفر مایا!

ان الذين ياكلون اموال اليتاملي ظلمًا انما ياكلون في بطونهم نارًا جولوگ يتيمول كامال كها دُالت بين اور در حقيقت اين پييُوں بين آگ كهار بين بن -

دوسری جگہ تیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کے باریے میں ندامت کرتے ہوئے قرآن نے اعلان فرمایا:

فَاللَّكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيْمَ وَلا يَحُصُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ

جوُّخص نتیموں کو دھکا دے اور مسکینوں کو کھا نا کھلانے کی رغبت نہ دلائے وہ ان لوگوں کے طریقے پرہے جو قیامت کے منکر ہیں۔

یعنی نیموں کو دھا دینا اور مسکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نددینا، نیمسلمان کا طریقٹنیس ہے بلکہ کافروں کاطریقہ ہے (نعوذ باللہ منہ)

اےمری میٹی میٹی اسلامی بہنوا

خلاصہ کام یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد وعورت پر لازم ہے کہ ملت اسلامیہ کے بیٹیموں اور مسکینوں پر ہمیشہ نظر رحمت رکھے اور نہایت شفقت ومحبت کے ساتھ ان لوگوں سے اچھے سے اچھا برتا و کرے۔ کاش! دور حاضر کے مسلمان اور ارشاد نبوی کو اپنائمونہ ممل بنا کر اسلامی معاشرہ میں بہترین انقلاب پیدا کریں اور تعلیمات نبوت سے اقوام عالم کومتا شرکر کے ان کودامن اسلام میں لاکر اسلام کا بول بالاکریں۔

الحمد للله! تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیای ترکیک دعوت اسلامی کے مہلے مہلے مدنی ماحول میں بکترت سنتیں سیمی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ سے بھی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنقوں بھرے اجتماع میں شرکت کی مدنی التجاء ہے، عاشقانِ رسول سلی اللہ علیہ درآ لہ وسلم کے مدنی قاضلے بھی سنقوں کی تربیت کے لئے قرید قرید، شہرشمر، ملک بملک سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں ملک بملک سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں

باغات کی ضرورت(اڑل) سفر پر آمادہ کیجے اور انہیں تیار کر کے مدنی مرکز بھیج دیجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے ے اگر آپ کا کوئی عزیز مدنی قافلے کا مسافرین گیا تو اُس کے ساتھ ساتھ آپ کی

سینہ بھی مدینہ بن جائے گا۔ خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرنتے ہوئے مدنی انعامات برعمل کرتی ہیں۔ آپ بھی ١٣ يدنى انعامات كاكار و حاصل يجيئ اور روزاندأت پُركرنے كامعمول بنایے اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی وس دن کے ایدراندراپی حلقہ ذمہ داراسلامی بہن کو جع كرواد يجيئ ان شاء الله عزوجل اس كى بركت سے يابندسنت بننے ، گنا ہول سے نفرت كرنے اورايمان كى حفاظت كے لئے كڑھنے كاذ بن بنے گا۔

ہراسلامی بہن اپنا ہیدنی ذہن بنائے کہ مجھےًا پنی اورساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے ہے۔انشاءاللہ عزوجل

اپی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پڑل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ان شاءاللہ عزوجل اللد تعالی ہم سب کودین اسلام کی سربلندی کے لئے نیکی کی وعوت عام کرنے کی توفیق غطا فرمائے،اللہ تعالی دعوتِ اسلامی کو دن گیار ہویں رات بار ہویں ترقی عطا فرمائے۔

الْمِيْنُ بَجَاهِ النَّبِيِّ ٱلْآمِيْن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاَصْحابِهِ ٱجْمَعِيْن

**\*\*\*\*\*** 

# قرب ِالْهي كاانمول نسخه

الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْمَا الْمَوْسَلِيْنَ الْمَا اللهِ اللهِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِكَ يَا حَيْبُ اللهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نِيَّ اللهِ ، وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللهِ

### ﴿ فضيلت دوردياك ﴾

آ قائے رحمت، حبیب رب العزت، ما لک کوٹر و جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم
کا فرمان با برکت ہے: سب دنوں سے افضل جمعہ کہ دن ہے، اسی دن سیدنا آ دم (علیہ
الصلو قوالسلام) کو پیعا کیا گیا، اسی دن قیامت قائم ہوگی اوراسی دن صور چھو تک پہنچا دیا
گا، لہذا اس دن جمع پر درود پاک کی کثر ت کیا کرو کیونگہ تبہارا ورود جمع تک پہنچا دیا
جا تا ہے۔ صحابہ کرام کیلیم الرضوان نے عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم آپ
کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچے گا؟ ارشاوفر مایا: اللہ (عروم) نے
اخیاء کرام (علیم الصلو قوالسلام) کے اجمام کو کھاناز مین پرحرآم فرما دیا ہے۔
اخیاء کرام (علیم الصلو قوالسلام) کے اجمام کو کھاناز مین پرحرآم فرما دیا ہے۔
(سن الی داؤد، کتاب اصلوق، باب فضل الجمعہ عبلدا ہمنوا ہم، آم الحدیث و اسیار معلوم ہوا کہ تی مدنی سلطان، رحمت دو جہان، رسول ڈیشان صلی اللہ علیہ وآلہ

#### Marfat.com

وسلم اپنے مزار پر انوار میں بینش نقیس زندہ و تا بندہ ہیں، انبیاء کرام (علیهم الصلوٰۃ والسلام) کے اجسام کوز مین کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔

ا میری پیاری اسلامی بہنو! کنزالعمال کی تفصیلی حدیث مبار کہ تقرب الہی کا انمول نسخداوردینوی واُ خروی فوز وفلاح کے لئے کا ال ترین تحفہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللّٰدعلیہ (متوفی ۹۱۱ هے) فرماتے ہیں کہ شخ ابوالعباس المستغفری فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حامد مصری سے طلب علم کی غرض ہے مصر کا قصد کیا۔ اور ان سے حضرت خالد بن ولید صحابی رضی اللہ عند کی حدیث سنانے کی درخواست کی ، تو موصوف نے مجھے (ایا م منہیہ کوچھوڑ کر) ایک سال تک روزے رکھنے کی فرمائش کی۔ چٹانچیان کے حکم پر میں نے ایک سال کے روزے رکھے جس کا مقصد ایک حدیث رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کی غرض سے استاد تحتر م کے علم پڑمل کرنا تھا۔اوراستادصاحب کا بیتھم دینے مع مقصدان كانزكيه اوتطبيرها، تاكه بيشاكرداس ارشادرسول صلى الله عليه وآله وسلم! کو لینے کے قابل ہو سکے۔ کیونکہ جس نبی مختشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں دو دو مینے تک آ گنبیں جلی، ان کے ارشادات کو حاصل کرنا کوئی آسان کا م تھوڑا ہی ہے الله اكبرا پرايك سال روزے ركھنے كے بعد ميں دوبارہ ان كى خدمت اقدس ميں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے وہ حدیث پاک اپنی سند کے ساتھ جو ان کو یکے بعد دیگرے حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه تک مشاک خدیث سے حاصل ہوئی تھی، يرُ هائى فرمايا! كداكي شخص نے ني صلى الله عليه وآليد وسلم كى خدمت اقدس ميں حاضر مو كرعرض كيا\_ ميں آپ ہے دنيا وآخرت ہے متعلق كچھ مسائل كے بارے ميں دريافت كرناجا بهما بول مركاراقدس على الله عليه وآله وسلم نے ارشاوفر مايا كه يو چيرجو تیراجی جاہے۔اس نے عرض کیا۔اے اللہ کے نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں جا ہتا

1

ہوں کہ تمام لوگوں سے زیادہ علم والا بن جاؤں۔ (لیعنی اینے مقام یا دی جگہ کی نسبت ے ) سر کار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ سے ڈرا کر ۔ تو سب لوگوں سے زیادہ علم والا ہو جائے گا۔اس نے پھرعرض کیا۔ جا ہتا ہوں کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ غنی ہوجاؤں۔ارشاد فرمایا: قناعت اختیار کرتوسب سے بڑھ کرغنی ہوجائے گا۔ اس نے عرض کیا جا ہتا ہوں کہ تمام لوگوں ہے ( یعنی اپنے ماحول کے تمام لوگوں ہے ) بہتر ہو جاؤں فرمایا: سب لوگوں میں بہتر وہ ہوتا ہے جو دوسرون کو نفع پہنچائے ( یعنی بہتر آ دی کی تعریف یہ ہے ) لہذا لوگوں کو نفع پہنچایا کر (تو خود بخو دبہتر آ دی قراریا جائے گا) عرض کیا حیا ہتا ہے ہول کہ سب لوگوں سے زیادہ عدل وانصاف والا بن جاؤں فرمایا: لوگوں کے لئے وہی کچھ لیند کیا کر جوخوداینے لئے پیند کرتا ہے، تواس طرحتم دوسر بوگول کی نسبت سے زیادہ عدل والے ہوجاؤ کے۔اس نے عرض کیا كەمىي چاہتا ہون كەبارگاه الىي مىل ھودىر پےلوگوں كى نىبىت سے زياد ہ خاص فروقرار یا جاؤں فرمایا: اللہ کا ذکر کشرت سے کیا کر۔ (اس کی وجہ سے) بارگاہ اللی میں دوسرے بندوں کی نسبت سے تو زیاوہ خصوصیت والا قراریا جائے گااس نے پھرعرض کیا میں چاہتا ہوں کہ نیکو کاروں میں ہے ہوجاؤں فرمایا: اللہ کی عبادت اس حرح کیا كركه گويا تواس كود مكير با ہے، چرا گرتصور كايہ مقام مجتبے حاصل نہ ہوجائے تو يقين ركھا كده ضرور تحقيد د مكيد ما بع عرض كيا جابها مول كدمير اايمان كالل موجائه ، فرمايا: اسية اخلاق كواچها بناؤ تنهارا ايمان كامل موجائ گا-اس آنے والے بندہ خدانے پھرعرض کیا۔ جا ہتا ہیہوں کہ خدا تعالی کے اطاعت گز اربندوں میں سے ہو جاؤں، فرمایا!الله تعالی کی طرف ہے مقرر کردہ فرائض کوادا کیا کرتو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندول کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ اس نے چرعرض کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ گناہوں سے پاک وصاف ہو کر اللہ سے ملاقات کروں ارہشاد فرمایا کہ! جنابت کا

#### Marfat.com

فنسل (اس طرح بزی احتیاط سے کیا کرقونی الواقع صحیح طور پر ) پاک صاف ہوجائے تو (اس احتیاطی عمل کی وجہ ہے) قیامت کے دن تو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات كريگا كر تحمد بركوئي كناه ند بوگااس نے عرض كيا يس جا بتا بول كر قيامت ك دن نور (روشنی) میں میراحشر ہو! (اٹھایا جاؤں) فرمایا! بھی کسی پڑظلم نہ کرنا تو قیامت کے دن نور میں تمہاراحشر ہوگا۔ (اٹھائے جاؤ گے اور تمہارا بیہ مقصد نور بھی ایوں حاصل ہوجائے گا) عرض کیامیں جا ہتا ہوں کہ میرارت جھ پر رحم فرمائے۔ارشاد فرمایا: اپنے آپ پر اور الله کی دوسری مخلوق پر رحم کیا کر الله تجھ پر رحم فر مائے گا عرض کیا میں جا ہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہول فرمایا: اللہ ہے استغفار کیا کر بول تیرے گناہ کم ہوجا کیں ا کے۔اس نے عرض کیامیں چاہتا ہوں کہ دوسر بےلوگوں سے بزرگ قرار پاؤں فرمایا۔ الله كاكوني شكوه مخلوق سے نہ كيا كرتو لوگوں سے زيادہ ہزرگ قرار پائے گا۔اس نے پھر عرض کیا چاہتا ہوں کہ میری رزق وروزی میں وسعت ہوفر مایا (اس کا گربیہ ہے ) کہ ہمیشہ باوضور ہا کرتو تیرے رزق میں وسعت ہوجائے گی۔عرض کیامیں حیا ہتا ہوں کہ الله اورالله كرسول صلى الله بعليه وآله وسلم كروستول ميس سے موجا وَل فرمايا: (اس كاطريقه يه بي كه ) الله اور الله كرسول صلى الله عليه وآله وسلم پشديده چيزول (مرضیات البی ورسولی) کو پیند کیا کراور جس چیز سے الله اور الله کا رسول بعض رکھتے ہیں اس سے تو بھی بغض رکھا کرعرض کیا جا ہتا ہوں کہ اللہ کی ناراضگی سے چ جاؤں فرمایاکس پربھی غصرنہ کیا کر (تو یول تم بھی) اللہ کے غضب اور اس کی نار اُسکی سے ج جاؤ گے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ میری دعامتجاب (متبول) ہوفر مایا: (اس کا گریہ ہے کہ) حرام سے اجتناب کیا کرتیری دعامتجاب ہوا کرے گی۔اس نے عرض کیا میں جا بتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے (لیعنی میدان قیامت میں یا دنیا میں ) اللہ مجھے ر موانه کرے فرمایا: اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرتا کہ تو لوگوں کی موجود گی میں رسوانہ

ہو۔عرض کیا میں بیرچاہتا ہوں کہاللہ میرے عیوں کو چھپائے۔مرکاراقدس صلی اللہ علی آل میلمی زین شارفی از آن مینہ میں اس میں کر بیسٹر سے کا میں میں

علیہ وآ ابد سلم نے ارشاد فرمایا تو اپنے مسلمان بھائیوں کی پردہ پوٹی کیا کراللہ تیری پردہ پوٹی فرمائے گا۔اس نے عرض کیا وہ کیا چیز ہے جومیرے گنا ہوں کومٹاڈالے؟ فرمایا: اسٹے گانوں کی ان کہ سک ایٹ ک شاہد سے تبیتر سے تبیتر ہے کہ میں میں کا معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے م

ا پنے گنا ہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے آنسو بہانا اور جھکنا،عاجزی کرنا اور بیاریاں گنا ہوں کومٹادیتی ہیں۔اس نے عرض کیا۔کون می نیکی اللہ کے زد دیک افضل ہے؟ فرمایا: اچھا اخلاق، تواضع، بلا و آنرائش پرصبر کرنا اور قضا پر راضی ہونا، اللہ کے

فیصلے اور نقتر پر پر راضی رہنا اس نے عرض کیا کون تی برائی اللہ کے نز دیک بہت بری کے اسے بوئی ہے؟ فرمایا: بدخلقی اور وہ حرص جس کے پیچھے آ دمی چل پڑے اس نے عرض کیا! وہ کیا چیز ہے جو دمن کے خضب کو ٹھرا دے؟ نبی تمرم شاہ بنی آ دم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چیسے کرصد قد دینا افر صلد رحی کھینا ، اس نے عرض کیا وہ کیا شے ہے جو جہنم کی

کی آگ کو بچھا دیتی ہے؟ حضورہ کرم نورجہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایاً روزہ لیعنی فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزوں سے بھی آتش جہنم بچھ جایا کرتی ہے۔ سجان اللہ! حدیث مبارکہ کیا ہے؟ دین ویا، الالوآخر کی کامیا بی کا راز ہے خدا تعالیٰ آ نہ فق مرحمہ : فرارین این عظم کی جارب لیس اللہ سے ہیں۔ "فراریس اللہ میں است فراریس اللہ میں " فراریس اللہ میں ا

سیحان اللہ! حدیث مبار کہ کیا ہے؟ دین دنیا، اوّ لوآخر کی کامیا بی کا راز ہے خدا تعالیٰ! تو فیق مرحمت فرمائے اور اس پرعمل کو ہمارے لئے آسان سے آسان تر فرمائے۔ آمین

میری بیاری اسلامی بہنو! اس طرح کی اچھی سوچ ہمیں کہاں سے ملے گی دعوت اسلامی کے مہلے مہلے مدنی ماحول سے ملے گی۔

الحمد لله! تبلغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیاس تر یک دعوت اسلامی کے مہیکے مہدنی ماحول میں بکترت سنتیں سیکھی اور سکھائی جات کی مدنی التجاء ہے، عاشقانِ رسول بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھر ہے ماشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قافلے بھی سنتوں کی تربیت کے لیے قریبة ربیر میں شہر شہر،

#### Marfat.com

ملک بملک سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں

سفر پرآ مادہ سیجے اور انہیں تیار کر کے مدنی مرکز بھیج دیجے۔ آپ کے شفقت فرمانے ہے اگر آپ کا کوئی عزیز مدنی قافلے کا مسافر بن گیا تو اُس کے ساتھ ساتھ آپ کی

سينة بھی مدینہ بن جائے گا۔

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات برعمل کرتی ہیں۔ آپ بھی ۱۳ مدنی انعامات کا کارڈ حاصل سیجئے اور روزاندائے پُر کرنے کا معمول بناسے اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندرائدرا پی صلفہ ذمہ داراسلامی بہن کو

بی ہے اور ہر رکدن کا مصاب بلوس کو میں اس کی بر کت سے پابند سنت بننے ، گنا ہوں سے جمع کرواد ہیجئے۔ان شاءاللہ عز وجل اس کی بر کت سے پابند سنت بننے ، گنا ہوں سے

ن طرواد بنے دان ماہ ملد روس من بر سے کا بر سے جا ماہ روسے کا اُن افرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذبین ہے گا۔

. ہر اسلامی بہن اپنا ہید نی ذہن بنائے کہ جھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے ہے۔ان شاءاللہ عزوجل

اپنی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پڑٹل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردول کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ان شاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ میں میں میں کو میں ماری کے ایک ربیعی میں میں کا بیٹوں میں ماری کے میں ماری کے ایک ربیعی میں میں کی ربیعی میں میں کی ربیعی میں کو میں میں کی ربیعی میں کے ایک ربیعی میں کو میں میں کی ربیعی میں کو ربیعی کے ایک ربیعی کے ایک ربیعی کے ایک ربیعی کی ربیعی کی ربیعی کو ربیعی کے ایک ربیعی کے ایک ربیعی کے ایک ربیعی کی ربیعی کے ایک ربیعی کے لئے کہ ربیعی کے ایک ربیعی کے ایک ربیعی کے ایک ربیعی کے لئے کہ ربیعی کے ایک ربیعی کے ایک ربیعی کو ربیعی کے لئے کہ ربیعی کے ایک ربیعی کے لئے گئے کے ایک ربیعی کے لئے کہ ربیعی کے ایک ربیعی کے لئے گئے کے لئے کہ ربیعی کے لئے کہ

اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سربلندی کے لئے نیکی کی وعوت عام کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ، اللہ تعالیٰ وعوتِ اسلامی کو دن گیار ہویں رات بار ہویں ترقی عطا

فرمائے۔

امِيْنُ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْنِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحابِهِ ٱجْمَعِيْن

# نام مصطفى النظيم كامقام ومرتبه

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَمُدُ اللهِ الْرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَى اللِّكَ وَاَضْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اَلْهُ و اَلصَّلُوهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِئَّ اللهِ وَعَلَى اللِّكَ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللهِ ا

## ﴿ فَضِيَّات دورد پاک ﴾

حضرت سید محمد کردی رحمة الله علیہ نے اپنی کتاب باقیات الصالحات میں لکھا ہے۔ میری والدہ ماجدہ نے بتایا کہ اُن کے والدمختر م ( یعنی میرے ناناجان) جن کا نام محمد عالم ( رحمة الله علیہ ) تفاء انہوں نے مجھے وصیت کی کہ جب میر اانقال ہوجائے اور مجھے شمل دے دیا جائے تو حجست نے ایک سزرنگ کا رقعہ گرے گا اُس رقعے کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ بعد وفات شمل وے کرفارغ ہوئے تو رقعہ گرا،جس پر لکھا تھا۔

هذه برائة محمد والعالم بعلمه من النار

(بینجات کی چھی ہے مجمد عالم کے لئے جنہیں اُن کے علم کے سبب بخش دیا گیاہے)

#### Marfat.com

1719

اُس رقعے کی خاص بات میتی کہ جس طرف سے بھی پڑھتے سیدھا ہی لکھا ہوا نظر آتا میں نے والدہ ماجدہ سے پوچھا۔ کہ میرے نانا جان کاعمل کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا: درودیاک کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔

(سعادة الدارين ماخوذ من فيضانِ سنت صفح نمبر ١٣٨)

میری اسلامی بہنو! اللہ تعالیٰ کے بیارے نبی حضرت خاتم الانبیاء المسلین صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر
کشرت ہے کرتا ہے چونکہ محبت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اس لئے یاد کے انداز
مجھی مختلف ہوں گے بلکہ انو کھے اور نرالے ہوں گے کبھی تو محب اپنے محبوب باکی یار
ہی کا لاکو جیتار ہتا ہے اور باقی ہر ماسواکو بھول جاتا ہے بن ایک دعا ہر وقت اس کے
لیوں رمچلتی رہتی ہے۔

دل سے مرے ہر چیز کی ہوجائے فٹا یاد یارٹ ندرہے کچھ بھی مجھے اس کے سوایاد

دن اس کے خیالات میں ہمر ہوتا ہے اور رات کو اس کے سینے بلکہ اس کی یاد اُسے اکیلا پاکر اس کے خیالات میں ہمر ہوتا ہے اور رات کو اس کے سینے بلکہ اس وج لٹکد ا راتیں سونواں تے تیرے سینے نے تیری یاد بنال میرے چن بجنال جہزا ساہ آیا اوہ حرام آیا اس کیفیت میں کوئی اُسے دیوانہ کمے یا پاگل کہتا رہے اُس کو اس سے کیا غرض؟ بلکہ اُس کاعند یہ یہ ہوتا ہے کہ

> ایک ہمیں آ دارہ کہنا کوئی جیزا الزام نہیں دنیا دالے دل دالوں کو ادر بہت کچھے کہتے ہیں

اس کی جوخوابوں کی دنیا بھی اس ہے بھی رہتی ہے تصورات کے تانے بانے بھی اس کی یاد سے بنے جاتے ہیں۔اس کے بادصف وہ اپنی زبان کواس قابل نہیں سمجھتا۔ اے میر کی اسلامی بہنو! اس مجب کی بات رہی اپنی جگہ آگر کوئی جھسے ہو چھے کہ بتا؟ وہ کون کی جے جہ جس کے لئے تیرادل دھڑ کتا ہے؟ وہ کون ہے جو تیرے سینوں کا راجا ہے؟ تیری پیکول پیا شکول کے موتی کس کے ذکر سے مزید چیکنے لگتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ بن کہول گا میرا محبوب وہ ہے جس کی خاطر کا نتات تخلیق کی گئی؟ تاروں کی جھللا ہٹ، چا ند کی ہا ہے، سورج ، سوج کی کر نیس، قوس وقزر تی کی رنگینیاں، چوں کی جھللا ہٹ، چا ند کی اس موان کا سنوالا، راتوں کا کی تالیال، شامول کا سنوالا، راتوں کا کی تالیال، شاخول کا وجد کنال رہنا، صبحول کا مسکانا، شامول کا سنوالا، راتوں کا کیا نا، کرنوں کا بل کھانا ہر لحمہ چڑیوں کی چچا ہٹ، اوس کے موتیوں کی ڈھلک، غرش کیلا نا، کرنوں کا بل کھانا ہر لحمہ چڑیوں کی چچا ہٹ، اوس کے موتیوں کی ڈھلک، غرش مرکز بی کا قام کا فیلا نم ، جس کا جمرا بجالا تا ہے موذن کی اذا نول ہیں اس کا نام، مرکز بیر میں اس کی حقد سام کی جھاکہ، نماز یوں کی نماز میں اس پرسلام، کا نات مرکز وہ سام کا ہر ذرہ جس کا مربون منت اور خالق کا نات جل وعلی اس پر درود پڑھتا ارضی وساوی کا ہر ذرہ جس کا مربون منت اور خالق کا نات جل وعلی اس پر درود پڑھتا تھریں بغتے ہیں۔ ہے، نعت گویان وفعت خواناں کی تخیلات میں ہے تیریں بغتے ہیں۔ تقریریں واعظین کے وعظامی کے پیارے نام سے شیریں بغتے ہیں۔

دگی ای کے نام کا واسطہ دے کر دکھوں سے نجات حاصل کرتے ہیں اگر کوئی

یو چھے کہ اُس کا نام تو بتاؤ؟ تو ہیں کہتی ہوں پچھ لوگوں کا کہنا ہے چھوڑ و جی ! نام میں

کیارکھا ہے؟ تم شخصیت کی بات کرو ہتم ہیرت و کروار پر بات کرو ۔ تو ہیں کہتا ہوں

نہیں ، ایسانہیں ، بلکہ جو میرا محبوب ہے ، جس کا نام پوچھ رہے ہواس کے تو نام ہی میں

بھی بہت پچھ ہے ، بلکہ سب پچھ ہے دونوں جہاں کی دولتیں ، ثر وتیں اور رعنائیاں

مرف ای مجبوب کے نام سے عبارت ہیں ، جو پچھاں نام میں ہے اگر ساری کا نئات

کوسمیٹ کر رکھ دیا جائے تو اس کی قیت اس کے ناک کا برابر پر کاہ کی بھی حیثیت نہ

رکھ دیا جائے تو اس کی قیت اس کے ناک کا برابر پر کاہ کی بھی حیثیت نہ

رکھ دیا جائے تو اس کی قیت اس کے ناک کا برابر پر کاہ کی بھی حیثیت نہ

رکھ دیا جائے تو اس کی قیت اس کے ناک کا برابر پر کاہ کی بھی حیثیت نہ

رکھ دیا جائے تو اس کی قیت اس کے ناک کا برابر پر کاہ کی بھی حیثیت نہ

رکھ دیا جائے تو اس کی قیت اس کے ناک کا برابر پر کاہ کی بھی خیثیت نہ

ایسا کوئی گو برنہیں جو اس نام سے زیادہ قیتی ہوئی محضرات نے نقد پر کا کتا ت کوجوم و سیا

رگاں سے وابسة کر رکھا ہے، لیکن دنیا میں کوئی الیباستارہ پاسیارہ نہیں جس کی اپی تقدیر خوداس کے نام سے وابسة نه ہو۔

ا مے میری اسلامی بہنو! اللہ کے بے حدثعتیں ہیں اور ان میں سے ہر نعت الی کدا س کے بغیر زندگی کی رعنائیاں وم تو ڑنے لگیں، کیکن ابھی الیا پھل حضرت انسان کے علم میں نہیں اور نہ ہی ابدالا آباد تک آنے کا امکان ہے جو پھل اُس نام نامی اسم گرامی سے زیاوہ شیریں ہو، میٹھا ہو، ارض وساء میں جو چیز بھی حضرت انسان کی تخلیق کے لئے تخلیق ہوئی اس کی دومیشیتیں ہیں وہ ہر چیز بیک وقت رحمت بھی ہے اور زحمت بھی مثلاً۔ یا نی

پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعت ہے کہ دنیا کی ہرچیز اس سے نشو ونما پاتی ہے وَ جَعَلْنا هِنُ اَسْمَاءِ کُلِّ شَیْءٍ حَتَّی ۔ ہرزندہ چیز کی زندگی اس سے دابستہ ہے کین اگر یہی پانی سیلاب بلا خیز کی صورت میں المرآئے تو اس سے بودھ کرکوئی زحمت نہیں عالی شان مکانات اور محلات چشم زدن میں زمین بوس کرد نے فصلیں غرق ہوجا کیں ، باغات تباہ وہر بادہ وجا کیں زندگی معطل ہوجائے اور نظام مواسلات درہم برہم ہوجائے۔

ہوا

ہواایک ایمی نعت جس کے بغیرایک لمحہ زندہ رہنا محال ، انسان ،حیوان ، چرند ، پرند ، نباتات ، جمادات کی زندگی کے لئے اس کا وجود سراسر رحمت ہی رحمت کین اگر یمی ہوا طوفان ، آندهی ادر بگولے کی صورت اختیار کر لے تو ہر شخص الا مان و الحفیظ پکارا شھے ۔ پھراس سے بڑھ کراورزحمت کیا ہوگی۔

بکل نے دورحاضر میں بودوباش کوایک نیارنگ وروپ بخشاہے، ٹیوبوں، بلبوں

اور قمقول کی صورت میں اندھیرول کو اجالوں میں بدل دیا چکھوں، موثروں اور انجنول کیصورت میں حرکت میں مزید برکت پیدا کی۔اب اس کے بغیر زندگی اندھیر ہوجائے کیکن یہی بھل آسان ہے گریتو ہر چیز نیست ونا بود کر دے اس کے ننگے تار يه ہاتھ لگ جائے تو سانس کی پخی ڈوری وفعتہ ٹوٹ جائے۔

اولا دایک ایسی نعمت ہے جس کی طلب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں انبیاء کرام علیٰ نبینا ولیسیم الصلوٰ قا والسلام نے بھی کی ہے جس کا ذکر قر آن پاک میں جا بجا موجود ہے ابوالا نبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ذکریا علیہ السلام اور دیگر جلیل القدر انبیاء کرام علیم السلام نے ای اولا د کے لئے خصوصی دعا کیں مانگی ہیں اور الله تعالی نے ان کواس نعمت کے عطا کونے کو بھی بوٹ پیارے انداز میں بیان کیا ہے اگر پیہ نعت اتنی بڑی اور عظیم نہ ہوتی تو خدارسیدہ شخصیات اس کے حصول کے لئے خصوصی التجائیں نہ کرتیں ۔میری بیاری بہنو!حضرت یعقوب علیه السلام کواللہ تعالی نے ایج كرم سے كتن بينے ديے تھے؟ ان ميں صرف ايك بينا حضرت يوسف عليه السلام كچھ عرصہ کے لئے جدا ہوتے ہیں تو روروکران کی آئھوں کی بینائی جاتی رہتی ہے آخروہ کیابات ہے جواس نعمت کے حصول پر بے چینی و بقر اری بردها جاتی ہے۔اس سوال كاجواب خوداس سوال كاندرموجود بكرينعت بى اليي بكدونيايس اس كاكوئي متبادل نہیں۔ پنجاب کی ثقافت کا قول ہے

> دنيا دچ اک ميوه ولما جنال کیا اونا

اور وہ میوہ سوائے اولا داور کوئی نہیں، لیکن بیاولا دجتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بری زحمت بھی ہے اولا د صالح ہو۔ نیک ہوفر مانبردار ہو، محبت اور خدمت کرنے والے ہوتو اس سے بڑھ کردنیا میں کوئی نعت نہیں اگر خدانخو استہ یکی اولا د بدطینت ہو، بدسرشت ہو، ناکارہ فلائق ہو، نافر مان اور گستاخ ہوتو دنیا میں اس سے بڑی کر کوئی زحت نہیں۔

ا میری اسلامی بہنو! اللہ تعالیٰ کی کس کس فعت کا تذکرہ کروں؟ جس نعمت پر بھی ہاتھ رکھووہ جتنی بردی نعمت ہوگی۔ بھی ہاتھ رکھووہ جتنی بردی نعمت ہوگی بھی اس کے بعری المحبوب، میر المطلوب، میر المقصود، میری کا نئات، میرادین، میری آخرت، میرا ایمان، میری دنیا، میری آخراب، میری زندگی، جو اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، جس کے نام کی مالا جینا میرا پہندیدہ مشغلہ ہے، جس کے نام کے بغیر جھے کوئی وظیفہ بھاتا ہی نہیں، کوئی اس کا نام لے لئو فرط جذبات ہے آگے بڑھ کران کا منہ چوم لوں، جس کے نام سے میری جان اور ایمان جذبات ہے آگے بڑھ کران کا منہ چوم لوں، جس کے نام سے میری جان اور ایمان تازہ ہے، اس کا نام اور اس کی ذات صرف رحمت ہی رحمت ہے اور ہر اعتبار سے میری مان ان کوئی حیون اس کی دات صرف رحمت ہے ور ہر اعتبار سے میری میراوئی نے میری انسان، کوئی حیون ، اس کی رحمت سے حروم ندر ہا، نہ ہے اور نہ ہورگا، کی دات میں کانام میراورد، میراوئی نے میری شیخ کا ہردا نہای کے نام۔

تشہرو کھبرو اور ہے کھول او، میں اس کا نام کیا ہے؟ سنوسنو! دل کے در ہے کھول او، پیشہرو کھبرو! پوچھتی ہواں کا نام کیا ہے؟ سنوسنو! دل کے در ہے کھول ان کا نیاز جھالات کی بھٹی تیز کرلو، ہمی تن گوش ہوجا و، سر نیاز جھالاو، میں نام لینے گئی ہوں ان کا نیاز نیاز مدتوں کے کھول دو دو بڑھو ہے وہ میں ایک گورے پاکٹرہ موتوں سے بھر لیے ہیں؟ لبوں کو پاک کرلیا ہے؟ کیا ابنا سارا ماحول پاکٹرہ ترکرلیا ہے؟ کو بان چھڑک لیا ہے؟ عطر وگاب سے معطر کرلیا ہے؟ تو بان چھڑک لیا ہے؟ عطر وگاب سے معطر کرلیا ہے؟ تو بھر سنو؟ دہ حامد ہیں، دو محمود ہیں دہ محبوب ہیں، مطاب ہیں، دو حد ہیں، دو محبوب ہیں، مراد المثنا قین بی بھی المدنیین ہیں، سراج السالکین ہیں، دو دافع البلاء ہیں، دو ہیں، مراد المثنا قین بی بھی تا لیا ہیں، دو

دافع القط والمرض ہیں، وہ شفیع ہیں وہ شرف آ دمیت ہیں، وہ نیم ہیں،جسم ہیں، وہ معراج انسانيت بين صلى الله تعالى عليه واله واصحبه وبارك وسلم بال ہاں! جھے ان کا نام لینے سے پہلے صفاتی نام لینے کی حاجت ہے میری مجوری ہے، میری ضرورت ہے اصل میسارے نام اور اس جیسے ہزاروں خوبصورت نام جو آثار و كتب مسرت ميں محفوظ ميں ، وہ سارے كے سارے اى ايك ذات كے نام ميں ، میری اسلامی بہنوا گلاب کوجس نام سے یاد کرو، وہ گلاب ہے، گلاب ہی رہے گا، کوئی کے خوشبو ہے، سجان اللہ! کوئی کے مبک ہے، واہ کیا کہنا، کوئی کے نزاکت ہے الحمدللة! ان تمام رعنائيول كے باوصف نام تو چرنام ہے۔ كہتے بيل شہنشاہ عرلى سلطان محمود غروى رحمة الله عليه كايك غلام اوروز ميحضرت اياز رحمة الله عليه ك بينے كانام اى مقدس اورعظيم نام پرتفاجش نام كے حسين وجيل ذكر كے لئے مير قلم کی زبان ہزار بار بونے لینے کو بے چین و بے قرار ہے جمودغز نوی رحمۃ اللہ علیہ اس غلام زادے کوائی بیارے نام سے بلایا کرتے تھے اور بردی محبت سے بلایا کرتے تھے، ایک دن نہ جانے کیا ہوا؟ انہوں نے اسے ای بیارے نام سے بلا ناچا ہا، کین نہ بلا سكى، سوچ كى كىي يكارون؟ دل مين آئى، اياز كاينيا، كهدكر يكار ليت بين، اس ے بھی تو وہی مراد ہوگا ، آخرانہوں نے اسے ایاز کا بیٹا کہد کر یکار ہی لیا۔ اے میری پیاری اسلامی بہنو! لیکن وہ بھی بڑے حساس تھے آتو گئے لیکن سلطان معظم کے بلانے كالنداز لبندنيآ ياميرانام انتاخ يصورت انتابياراا تنااجلااور يحرميرانام لينال يندنه كيا اورایاز کابیٹا کہر کر بلایا اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ میں ایاز ہی کابیٹا ہوں اور جھے ان كابيثا ہونے برفخر ہے ليكن ميرے نام سے بلانا تو مجھان كے بيٹے ہونے سے زيادہ عزیز ہے، سوچا کوئی خطا ایسی ضرور ہوگئ ہے جووجہ نا گواری ہواوراس نا کردہ لغزش پر نادم ہونے لگے، سوچتے سوچتے تھک گئے آخر کیا فلطی ہوئی جس کی جا کرمعذرت

C 175

کروں؟ ادھرسلطان معظم کو بھی ان کی غیر حاضری کھنگی، وہ تو آئیس جان ہے بھی زیادہ عزیز تھا وہ جان جان کی غیر حاضری کیے برداشت کرتے؟ ایاز سے بو چھا ایاز بیٹا کہاں ہے؟ وہ آبدیدہ ہوئے، عرض کیا آتا! جانے غلام سے کیا خطا ہوئی؟ آپ نے اسے اس کے نام سے نہیں بلایا بلکہ ایاز کا بیٹا کہ کریا دفر مایا تھا، حالانکہ اس کا نام آپ کو بھی بہت پہند تھا، سلطان معظم ، محمود غرنوی رحمتہ نے کہا ایاز اس سے غلطی کوئی نہیں ہوئی دراصل وہ نام بھی اتی عظمت والا ہے شان والا ہے اور اتنی قدر ومنزات والا ہے کہا سے نام کو میں نے بھی بے وضوتھا اس لئے کہ اس نام کو میں نے بھی بے وضوتھا اس لئے اس مقدس ، مطہر نام لینے سے محروم ہوا، اب میں باوضوہوں اسے بلاؤ اب میں اس کو اس میارے نام ہے بلاؤ اب میں اس کو اس پیارے نام ہے بلاؤ اب میں اس کو اس پیارے نام ہے بلاؤ اب میں اس کو

تمام عمر کے سجدوں کو عشل کرا دوں چند قطرے جو پاؤل آب وضوئے رسول اللیائی

چلے آ ہے! میں بتاتی ہوں ان کا نام لینے سے پہلے اتنا اہتمام کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اے میری اسلامی بہنوا آپ کا نام نامی اسم گرای کلمہ طیبہ کا حصہ ہے اس نام کا کلمہ پڑھ کرجہنی جنتی بنمآ ہے، غیر اپنے ہوجائے ہیں، معتوب محبوب بن جاتے ہیں، لیکن عشاق کا کہنا ہے کہ ان کا نام کلمہ طیبہ میں رکھنے میں بھی ایک خاص اہتمام کیا گیا ہے اوروہ یہ ہے کہ جس جس نے بھی ان کا نام لینا ہو پہلے ان کے خالق و ما لک اللہ تعالی کا نام لیزا ہو پہلے ان کے خالق و ما لک اللہ تعالی کا نام لیزا ہو پہلے ان کے خالق و ما لک اللہ تعالی کا نام لیزان کا مقدس نام لے، اللہ تعالی تو بے نیاز ہے ناں، اے کس کی پرواہ؟ اللہ الصمد جو تھ ہراوہ کی کا محتاج تہیں، وہ قادر مطلق ہے وہ جو چاہے کرسکتا ہے، کس میں اتنی جرات؟ اسے کے کہ اے پروردگار مالم اقرے اپیا کیوں کیا؟

لیکن سوچو!اس بے نیاز د فیمرمختاج خالق و ما لک میکنا و بے ہمتا پر ور د گار کا ئنات

جل وعلی نےنسل انسانی میں معراج انسانیت کا درجہ پانے والے انبیاء کرام کے جتنے بھی نام ہیں ان سب کوان کے مالک نے ان کے ای نام سے بکارا ہے جونام ان کے والدين نے رکھا ہے، يا جونام مبارك مصروف ومتبول عام ہوا۔حضرت ومعلى نبينا و عليه الصلوة والسلام كوبلانا جاباتوبيا آوم كهدوياء أوم ثاني حضرت نوح عليه السلام كوبلايا تو یا نوح سے خطاب سے فرمایا، جدالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس بے نیاز نے یا ابراهیم کهد کر پکارا پھرول سے پانی کے چشمے جاری کرنے والے، بلا واسطه اسینے خالق وما لک سے جمعکا می کا شرف یانے والے بھی یاموی سے خطاب کئے گئے ،حسن کی دولت کوعام کرنے والے جنہیں دیکھ دیکھ کرز نان مصرایے ہاتھ کاٹ لیں ، بھوک و افلاس کے مارے شرف دیدار پائیس تو تین نئین ماہ تک دیکھنے والوں نکے پیٹ کی بھوک ختم ہوجائے، انہیں بھی یا پوسف کہہ کر بلایا،، بلکہ پیکہا جائے تو بہتر ہے کلہ دنیا میں ہروہ حسن جس نے کسی کوعروج بلا ایس کوان سرایا اقدس ہستیوں کے فیل ملالیکن الله تعالى نے ان عزت مآب ستيول كوان كے إى نام سے ان كو يا وفر مايا، جس نام ہے ان کے والدین ان کو بلاتے تھے پا عام زمانہ آئیںں جس نام سے یاد کرتا تھا ہاں ہاں!جب میرے آقا کر یم آقامیرے مولاء میرے ہادی اور میرے محبوب جن کانام بى ميرك لئے راحت جان ب، كون ب، آرام ب، ايمان ب، جب ان كى بات آئی تو الله تعالی نے آئیں اس نام سے اس اعد از میں نہیں بلایا جس طرح اللہ تعالی نے د دسرے نفول قدسیہ کو بلایا۔ بلکہ جب بھی پکارا آواز دی ، بلایا تو بڑے خوبصورت اور حسین لقابات سے نواز کر بلایا قر آن یاک کے تمیں پاروں اور تمیں پاروں کی چھ ہزار چھ وچھیا تھ آیات مبارکہ میں سے کی ایک آیت مبارکہ میں بھی آپ کونام لے کر نہیں بلایا بلکہ جوان کی قربت پانے والے ہیں، جوان پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، ان سب کو بھی خصوصاً منع فر ما دیا کہاہے میرے محبوب سے محبت کرنے والو! میر تمہارے ہی محبوب نہیں میرے بھی محبوب ہیں بے دھیانی میں بے تکلفی یا عدم توجہ سے یا آ داب محفل کا خیال رکھے بغیر نہ بلانا، بلکہ جب بھی ان کو بلانا مقصود ہوتو میری سنت اداکرو، ان کوسین وجمیل القابات سے رکارو، بھی یا الرسول کہ کر بلالو۔

يْاً يُهَا النَّبِيُّ جَمِي كَهِ كَتْ مُورِيْاً يُّهَا الْمُدَثِّرُ مُحْمِ يَكَارا جاسكا إِنا يُهَا الْمُؤَيِّلُ مِهِي خوبصورت لقب ب، اورسنو! ذراادهردهيان دواور كان كهول كرسنواكر تم نے ان آواب كا خيال ندركها، بلك جيسے منديس آيانام ليليا توتم افي نمازوں، اینے روزوں ، زکوتوں ،عبادتوں ، ریاضتوں کے زعم میں ندر ہنا، ایک لھے بھی نہ ۔ گزرےگا، کہ تمہارے سارے نیک اعمال کی تختی یوں دھودی جائے گی جیسے اس پر . کچھ کھھا ہی نہ تھا۔اے میری بہن! جب تم نے اپنے دل کو محفل جان کو، خیالات و تصورات کوان کی یاد سے آباد کرلیا ہے،ان کے ذکر سے پاک کرلیا ہے،این ذہمن اورفکر کی رسائی کی حد، ان کومقر رکرلیا ہے، تصورات کی دنیا میں ان کو بسالیا ہے دل کی دھو کنیں ان کے نام ہے منسوب کر لی ہی ، کمج کلا ہی کے تمام کروفر کے بت تو ژکر مر عقیدت ان کے حضور جمالیا ہے زبان ان کی نعت پڑھنے میں لذت لینے لگی ہے، آپ نے ان پر درود پڑھ لیا ہے سلام عرض کرلیا ہے تو اگر چیاد ب کا تقاضا تو ہیہے کہ میں بھی اور آپ بھی ابھی اس قابل نہیں ہوئے کدان کا نام لے سکیں کیکن چونکدان کے نام کے سواجارے پاس ہے بھی کیا؟ ہم جیسے بھی ہیں اٹھی کے ہیں ہم نالائق ہی، نا کارہ خلائق سبی ، آخر نام تو آئیں کالے لے کرجی رہے ہیں اس لئے میں ان کا نامی اسم گرامی لیتی ہوں، میں نام لینے لگی ان کا نیاز مندی ہے سر جھکا لو، درود پڑھاوا وہ رحتوں کی پھواڑ آئی تئیم بھی وہ جسیم بھی وہ یم بھی ، وہ شیم بھی ، وہ شفیج اعظم مطاع مطلق كرم سے سے جھولى جرى ہوئى ہے محمدان كا ہے نام نامى، امين عظمت بزاگرامى ہے کتناشیرین بینام پیارا،مشاش کتنی کھری ہوئی ہے،میراایک حبیب ہےجس کے تصور

( PM)

یں رکھ ہے۔ اس میں اوا کی مصرف کے موال ہے۔ میں غوروفکر کرتی ہوں تو آئھیں بے چین ہوجاتی ہیں۔

حضرت ملاعلی قاری رحمته علی فرماتے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم عےجمم

ر بھی کھی نہیٹھی تھی ،آپ کا اسم گرام لفظ اللہ جمل شانہ کی طرح غیر منقوط رکھا گیا کہ لفظ پر نقط کھی کے مشابہ ہوتا ہے بدیں وجہ جسم ولباس دونوں پر بھی تھی نہیٹھی تھی۔

قسمت مجھے مل جائے بدال حبثی کی

دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ہے دہ کا سمالہ میں نکل جائے تو اچھا ہے

مشکل جو آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹل تیرا نام ہے ہر موض کی دواصل علی محمد

اے ہمارے اللّٰہ عز وجل! جمیں حضور پُرنور، آمنہ کے لال صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم عطافر ماآمین۔

الحمد للد البیخ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیای تحریک دعوت اسلامی کے مبکے مبکے مدنی ماحول میں بکٹرت سنتیں کیمی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ سے بھی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وارسنتوں بھرے اختماع میں شرکت کی مدنی التجاء ہے، عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قافل بھی سنتوں کی تربیت کے لئے قریر قریر بہر شہر شہر، ملک بملک سنر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر پرآمادہ کیجے اور انہیں تیار کرنے مدنی مرکز بھیجے و بیجے آپ کے شفقت فرمانے سفر پرآمادہ کیجے اور انہیں تیار کرنے مدنی عرکز بھیجے و بیجے آپ کے شفقت فرمانے کی ساتھ ساتھ آپ کی سے اگر آپ کا کوئی عزیز مدنی قافلے کا مسافرین گیا تو اُس کے ساتھ ساتھ آپ کی

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکرمدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پرعمل کرتی ہیں۔

سینہ بھی مدینہ بن جائے گا۔

آپ بھی ٦٣ مدنی انعامات کا کارڈ حاصل بیجئے اور روزانہ اُسے پُرکرنے کا معمول بنا ہے اور ہرمدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندراندرا پنی حلقہ ذمہ داراسلامی بہن کو

بنا ہے اور ہرمد ٹی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندرا ندرا کی حلقہ ذمہ داراسلا کی جن تو جمع کرواد بچئے ۔ ان شاء اللہ عز وجل اس کی برکت سے پابندسنت بننے ، گناہوں سے نور سے مناسب کے جن سے کے ایک جن کا برکت سے پابندسنت بننے ، گناہوں سے

س کرواو ہے۔ ان ماہ معد کرتے کا محافظت کے لئے کر مینے کا ڈہن ہے گا۔ نفر سے کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کر مینے کا ڈہن ہے گا۔ ہر اسلامی بہن اپنا ہیدنی ذہن بنائے کہ جھے اپنی اور ساری ونیا کے لوگوں کی

ہر اسلامی کہن اپنا مید کی ذہن بنائے کہ بھے اپی اور ساری دنیا مے تو تو ل اصلاح کی کوشش کرنے ہے۔ان شاءاللہ عزوجل

ا بنی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پڑھل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ان شاءاللہ عزوجل اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی سربلندی کے لئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ، اللہ تعالی دعوتِ اسلامی کو دن گیار ہویں رات بار ہویں ترتی عطا فرمائے ۔

المِيْنُ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْن صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاَصْحابِهِ اَجْمَعِيْرَ



# استاد کے حقوق اور آ داب واحترام

ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ أَمَّا بَعُدُ إِفَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى الِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَيْبَ اللهِ اللهِ السَّلهِ وَعَلَى اللهِ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبُورَ اللهِ

# ﴿ فضيلت دور د پاک ﴾

حضرت سیربنا ابو ہر یرہ رضی اللہ نتعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سر کارِ دوعالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا جمچھ پر در دد بھیجا کرؤ آلم تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، تمہار ادرود مجھ تک بھنے جاتا ہے۔

( نمراة المناجيم سرح مشكوة المصابيح جلدودم ،مغيد ١٤٠ بحواله نسائي )

سبحان الله! رحمت مصطفى عليه التحية والثناء كى عظمتول په قربان! بهم جهال بهى بول، بارگاه رسالت مآ ب صلى الله عليه وآله وسلم مين درود وسلام پيش كرين تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم ساعت فرمالينته بين -

میشی میشی اسلامی بهنو!

قرآن پاک گواہ ہے کہ حنفرت سیدنا لیعقوب علی نیپنا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے سینکڑ ول میل سے اپنے پیار، بیٹے حضرت سیدنا پوسف علی نمینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیاس کی خوشبو پالی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ نیونا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے تین میل

کی مسافت سے چیونٹی کی آ وازین لی۔ای طرح امام الانٹیا محبوب کبریاءعلیہ التحیة و ریم میں میں میں دوراث میں کی مدیکساء جوفی اکسترین

الثناء بھی دنیا بھر سے اپنے عاشقوں کے درودکوساعت فرمالیتے ہیں۔ پیاری اسلامی بہنو!علم حاصل کرنا ہرمسلمان مرد وعورت پرفرض ہے کیونکہ علم بدی دولت او عظیم نعمت ہے علم دل کی زندگی اور آ تکھوں کا نور ہے۔ علم ذریعی معرفت البی اور وصف الوہیت ہے علم اگر دنیا وی ہوتو انسان کا نئات کو سنچیر کرتا ہے اور علم اگر دين كابوتو انسان معرفت ربانى اورعشق رسالت صلى الله عليه وآليه وسلم كخزان سيشا ہے۔ پیاری بہنو! ملت اسلامیہ کو پہلا درس معلم کا تنات حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے آپ نے پڑھایا بھی سکھایا بھی اور سمجھایا بھی اور دلوں کوعلم و معرفت اور حکمت و دانا کی کے نور سے منور وروثن کر دیا۔ پھر درس وندرلیں اور تعلم و تعليم كاابياعظيم اورمبارك سلسله شروع هوا كه چوده صديا ل گزرگئين مگرييسلسله روز بروز بڑھتا ہی جار ہاہے،قرآن مجید ہمارے علم وحکمت اور عقل ودانائی کی بنیا داور مرکز ومرابع ہے علم و حکمت کی ساری بہاریں اور ساری رعنائیاں اس کے دم سے بیں مگر افسوس كقرآن مجيد يرهان والاعلم دين كهان والاء ماوي أظرول ميس كجهوقت اور قدر ومنزلت نہیں رکھتا ، حالانکہ معلم کامل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہتم میں ہے بہترین شخص وہ ہے جو قر آن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔(میح ابناری جلدا م ۷۵۲)

میری پیاری بہنو! ایک وہ زمانہ تھا کہ صرف قران مجید ہی جارئے لیمی نصاب میں تھا اور صرف قرآن مجید ہی جارئے لیمی نصاب میں تھا اور صرف قرآن پڑھانے والا ہی ہمارااستاد ہوتا تھا۔ دو تین صدیوں تک یہی صورت حال برقر ارر ہی اور قرآن مجید کی برکت سے ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے اور اب تو قرآن سحیم کی تعلیم ہماری تعلیم کی فہرست میں ایک ٹانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام میں دینی علوم پڑھانے والے کی بڑی عظمت وفضیلت ہے بلکہ ہراستاد کی

(PPP)

برى قدر ومنزلت بمين تويي تصور بلكه بيسبق ديا گيا ب كهايك آيت يرهانے والا بھی نەصرف ہمارااستاد ہے بلکہ ہمارا آقاومولا ہے گرافسوس! کہ آج کل ہم ابتدائی تعلیم دینے والے استاد کو کمی فہرست میں شامل نہیں کرتے ، جب اللہ تعالیٰ برا ابنا دیتا ہے تو سب استادوں کو بھول جاتے ہیں۔استادی ناقدری کرنا ناشکری اوراحیان فراموثی ہے، علم سکھنے تو ادب واحر ام بھی سکھنے عجز وانکساری بھی سکھنے ہے پر دمنصب اور جاہ وجلال کاغرور بلاً خرخاک میں ملا دیتا ہے بیقول استادی اکھتر م چھٹرت علامہ جمیل احمد نعیمی صاحب دامت فیونیم که آ دمی کچھ بن جا تا ہے مثلاً ڈاکٹر ، انجینئر ، وکیل ، تمشنر، وزیر وغیره بن جانا تو بهت آسان کام ہے کیکن کامل انسان بننا بهت مشکل کام ہے کیونکہ انسانیت کا کمال تو عبدیت میں ہے اور عاجزی واکساری اور تواضع میں ے، ایک اچھے انسان کا طرہ امتیاز اور وصف کمال یہی ہوتا ہے جبکہ تکبر اور غرور تو شیطان کا کام ہے اور بیکی انسان کونے بیانہیں ہے میں تکبر وغرور اور کبریائی تو صرف اللہ تعالی کی صفت ہے اور بیصرف ای کوہی زیباہے پیاری اسلامی بہنو! حضرت الوہریرہ رضى الله عنه بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ن ارشاوفر مايا : كهم دین دیکھواورعلم کے لئے وقار ورسنجید گی سکھواور جس استادیے تنہیں دین کاعلم سکھایا ہال کے سامنے ہمیشہ عاجزئی وانکساری اختیار کرو۔

حضرت ابوامامرض الله تعالى عنه بيان كرت بين كدرسول اكرم صلى الله عاليه وآله وسلم ففر مايا: كه جش خض في كسى بنده كوكتاب الله كى ايك آيت كي تعليم دى بوه اس كامولى بهده اس كونام رادنه كرب اورنه بى اس پراپت آپ كوتر جي وي در جي الروار بهراني)

حفزت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے بین که حضور نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وکم کم فی الله علیہ وآلہ وکم کم نے فرمایا کہ علاء کی عزت کیا کرو۔ کیونکہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث بیں۔امیرالموشین حضرت سیدناعلی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم کاتم

یریدی ہے کہ تم مجلس میں لوگوں کو بالعموم سلام کرواور عالم کو خصوصیت کے ساتھ علیحدہ سلام کر داورتم ان کے سامنے بیٹھوتو ہاتھوں اور آئکھوں سے اشارے بازے نہ کرو۔

پیارے اسلامی بہنو!مشہور عالم دین ابومعاویہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے خلیفہ بغداد ہارون الرشید کے ساتھ کھانا کھایا،ایک آ دمی نے میرے ہاتھ دھلوائے مگر میں اے نہ پہچان سکا، کیونکہ ابومعاویہ نابینا تھے، ہارون الرشید نے مجھے پوچھاجائے ہیں آپ کے ہاتھ کسنے دھلوائے تھے؟ ہیں نے کہا میں اے نہیں جان سکا تب ہارون الرشید نے بتایا کہ آپ کی علمی وفقہی عظمت کے پیش نظر میں

نے ہی آپ کے ہاتھ دھلوائے ہیں۔

علىء كرام فرماتے ہيں كه نيك آ دى نے اپنے بيٹے كوايك استاد كے سپروكيا كه وه اہے قر آن مجید پڑھا دے۔ابھی اس کے بیٹے نے صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی تھی کہ باپ نے جار ہزار دینارشکرید کے طور پر بھیج ۔استاد نے کہا کدابھی آپ نے دیکھا کیا

ب كداتن عبرياني فرمائي باس يراس لزك كوالدف كهاآج ك بعدمير الرك

کو ہرگزنہ پڑھانا کیونکہ کہتمہارے دل میں قرآن پاک کی عزت وعظمت نہیں ہے۔ اس طرح ایک ادر روایت ہے کہ امام اعظم الوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے صاحبز ادے

حماد نے جب اپنے استاد سے سور ۃ فاتحہ پڑھ لی تو امام اعظم نے معلم کوایک ہزار در ہم عطا کے معلم نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ ہے کہا میں نے ایسا کون سابڑا کام کیا ہے کہ اتنی بڑی رقم عطافر مائی ہے امام اعظم نے فرمایا کہ آپ نے میرے بیچ کوجو پڑھایا

ہے وہ بہت بڑی دولت ہے خدا کی تیم اگر میرے پاس اس سے بھی زیادہ رقم ہوتی تو میں وہ بھی بے تامل آپ کی نڈر کردیتا۔

میری محترم اسلامی بہنو! اساتھ کی تعظیم و تکریم اور اطاعت کرنا ہر شاگرد پر واجب ہے،ادب کے بغیرعلم تو شاید حاصل ہوجائے کیکن فیضان علم انوار علم اور بر کات استاد کے حقوق اور آ<u>واب واحترام</u> علم اوراستاد کی پرخلوص دعاؤں ہے انسان یقیناً محروم رہتا ہے۔جس نے بھی اپنے استاد کوکسی قتم کی بھی اذیت و تکلیف پینچائی وہ علم کی برکت اور رحمت ہے محروم ہوجا تا

ب- باب مدينة العلم حصرت على المرتضى رضى الله عنه فرمات بين! كه جس نع مجمع علم كا ا مک حرف بھی سکھایا، میں اس کا غلام ہوں اگروہ جا ہے تو جھے چے دے، اگر جا ہے تو

مجھے آزاد کردے اورا گرچاہے تو مجھے غلام بنائے رکھے۔ پیاری اسلامی بهنو! درس و مدریس اورتعلیم و تربیت نتمیرانسانیت کا ایک یا کیزه

عمل ہے اس لئے تمام طلباء پر لازم ہے کہ وہ اپنے اسا تذہ کرام کے درس وسبق اور تمام بالوں کونہایت غور ہے میں اوران پرفوراً عمل کریں اوراستاد یکے سامنے ہمیشہ خاموثی اورادب واحرّ ام کے ساتھ بیٹیس، جہاں بھی استاد کا ذکر آئے تو ان کا نام

عزت واحترام کے ساتھ لیں اور ان کاڈکر بمیشہ اچھے الفاظ میں کریں اور ان کے حق ہے

میں دعائے خیر کرنے رہیں۔استاد کوسلام کرنے میں پہل کریں ساتھ چل رہے ہوں تو ان کے آگے نہ چلیں اور اگر استاد کی خدمت کرنے کا موقع ملے تو ہالکل اٹکار اور

کوتا ہی نہ کریں بلکہ استاد کی خدمت کرنا اپنے لئے ایک اعز از اور سعادت سمجھیں۔ علاء كرام فرمات بين كمددنيايس برخض كے تين والد ہوتے بين ايك حقيقى والد،

دوسرااستاداورتیسر اسسر ہوتا ہے اوران تیوں میں استاد کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے سسرا پی لخت جگر کو پالائے اس کی پرورش کرتا اور پھراپنے وا ماد کے سپر دکر دیتا ہے اور

والدهيق اپنے بچ كوآسان سے زمين پرلانے كاموجب بوتا ہے يعنى اس كى پيدائش كا ذريعه بنتا ہے اور استادا پنی تعلیم وتربیت سے اسے زمین سے آسان تك پہنچا ویتا ہا درعلم عمل کا زیوراہے عطا کرتا اور دین و دنیا میں اسے ایک کا میاب انسان بنا دیتا

ہاں لئے استاد کا درجہ سے سے بلند ترہے۔

علامه منادی فرماتے ہیں کہ جوشخص اُوگوں کوعلم سکھائے وہ بہترین باپ ہے

کیونکہ وہ بدن کا نہیں روح کا باپ ہے۔ شیخ ابراہیم بن اساعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فر ماتے ہیں کہ طالب علم کواستاد کی مسند پڑئیں بیٹھنا جا ہے۔

طالب علم کواستاد کے بہت قریب نہیں بیٹھنا جا ہے۔

طال علم مکان کا درواز ہ نہ کھٹکھٹائے بلکہ صبر کرے یہاں تک کہ استاد خود باہر

معلم کی تعظیم و تکریم کے لئے اس کے آ گئیں چلنا چاہئے۔طالب علم کو چاہئے کہ استاد کی نارافسگی سے خود کو بچآ ئے۔

جس نے بھی اپنے استاد کو کسی قتم کی اذیت پہنچائی وہ علم کی برکات ہے محروم رہ

میری پیاری اسلامی بہنو! ایک خاص بات سے ہے کہجس استاد نے آپ کوایک دن بھی پڑھایا بلکہ ایک حرف بھی پڑھایا تو وہ عمر بھر آپ کا استادرہے گا۔اگر چہ بعد میں اس استاد ہے آپ کا سلسلة عليم منقطع بھی ہو جائے کیکن سلسله نسبت لیخی تلمند سارى زندگى قائم ودائم رہے گا خلاصة الكلام بيہ كه طالب علم پرلازم ہے كه وه استاد

کا ادب واحترام کرے اور استاد کے حقوق کی محافظت کرے اور حتیٰ الوسع استاد کی خدمت واعانت کرے، کیونکداستاد کا رتبہ بہت عظیم اور بلند ہے اور علماء کرام کی

تقریحات کے مطابق استاد کاحق اور مقام ومربتہ تو والدین سے بھی بڑھ کرہے جو طالب علم صدق ول اورخلوص نیت سے اپنے اسا تذہ کرام کی خدمت اورعزت و احترام کرتا ہے تو اسے دوسرے طالب علموں پر سبقت وفوقیت حاصل ہوتی ہے اور

دین و دنیامیں برکتیں اور سعادتیں ملتی ہیں۔

میری پیاری اسلامی بہنو! دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اساتذہ کرام کا ادب واحتر ام اوران کے حقوق وفرائض پورا کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

(آمين ثم آمين)

خوش نعیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پڑمل کرتی ہیں۔ آپ بھی ۱۲ مدنی انعامات کا کارڈ خاصلی کیجئے اور روزاندائے پُر کرنے کا معمول بناسیے اور ہرمدنی ماہ کے ابندائی دس ڈن کے اندرائدرا پی حلقہ فرمدواراسلامی بہن کو جمع کرواد بیجئے ۔ ان شاءاللہ می وجل اس کی برکت سے پابندسنت بننے ،گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی جفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن سے گا۔

ہراسلامی بہن اپنا ہیدنی ذہن بنائے کہ جھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے ہے۔ان شاءاللہ عزوجل

اپنی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پڑل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ان شاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ ہم سب کودین اسلام کی سربلندی کے لئے نیکی کی دموت عام کرنے کی قوفیق عطافر مائے۔ عطافر مائے۔ اللہ تعالیٰ دموت اسلامی کودن گیارہ ویں دات بار ہویں ترقی عطافر مائے۔ المیمین ایکی مین بہتجاہ النہ تھی آلکومین

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْن

# بدعت كالشجيح معنى ومفهوم

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ آمَّا بَعْدُ!فَاَعُودُ أَبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلصَّلَوْةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله وَعَلَى اللَّهَ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ

اَلصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ وَعَـلَى الِّلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ

## ﴿ فضیلت دور دیاک ﴾

جة الاسلام حفزت امام محموغز الى رحمة الله عليه نے اپنی شهره آفاق كتاب مكاهفة القلوب میں ایک صدیث یا ک نقل کی ہے کہ آقائے نامدار، ووعالم کے مالک ومختار باذن پروردگار (عزوجل وصلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم ) کا فرمان خوشبودار ہے: الله عزوجل نے ایک ایسافرشتہ بیدافر مایا ہے جس کا ایک باز ومشرق میں اور دوسرامغرب میں اُس کا سرعرش الٰہی کے ینچے اور یاؤں ساتویں زمین تلے ہیں، ساری مخلوق کی تعداد کے برابراُس کے پر ہیں میراکوئی بھی اُمتی (مردیاعورت) جب جھے پر درود جيجًا بالله تعالى أس فرشة كوتكم ديتا به كدوه عرش تله واقع ، بحرنور مين غوط لكات پھروہ فرشتہ نور کے سمندر میں غوطہ لگا تا ہے اور باہر نکل کراینے پروں کو جھاڑتا ہے تو أس كے بروں سے كرنے والے ہر بر قطرے كے بدلے اللہ تعالى ايك ايك فرشته پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک درود بھیخے والے کے لئے بخشش کی دعا کرتار ہتا ہے۔ (مكافقة القلوب مترجم صفح فمبرام ، مكتبه نوريد رضويه كمر)

مشکل جومر پہ آپڑی تیرے بی نام سے ٹلی
مشکل جومر پہ آپڑی تیرے بی نام سے ٹلی
مدکو آگئے جب بھی لیکارایار سول الله سلی الله علیہ و آلہ و سلم
صَلُّو ا عَلَى الْحَبِیْبِ: صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ مُحَمَّدٍ عَبِیرُلِللہ
عَنْ عَالَیْسَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ اَحْدَتَ فِی اَمْدِنَا هاذَا مَا لَیْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌ .

(صححمتكم كتابالاتفيه)

ام المونین حضرت عا نشرصدیقه رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے دین میں آلیی غی چیز پیدا کرے جواس دین میں مسے نبہ ہوتو وہ مردود (غیر مقبول) ہے۔

حديث كامفهوم

میری پیاری اسلامی بہنوا نمی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین میں پیدا ہونے والی ہراس نئی چیز کومر دود فر مایا جو دین میں سے نہ ہو دین میں سے ہوئے کا مفہوم ہیں ہے کہ دوئی چیز کومر دود فر مایا جو دین میں سے نہ ہو دین میں سے ہوئے کا مفہوم ہیں ہے کہ دوئی چیز کومر دو فرائل شرعیہ میں تبدیلی پیدا کر دینے والی ہود لاکل شرعیہ میں تبدیلی پیدا کر دینے والی ہود لاکل شرعیہ سے مراد (۱) کتاب اللہ، (۲) سنت رسول اللہ، (۳) اجماع امت، (۳) اور قیاس شرقی ہے و قیاس شرقی ہے کہ خرشر عشریف میں کسی ملت کی بنیاد قیاس شرقی ہے و قیاس شرقی ہے کہ خرشر عشریف میں کسی ملت کی بنیاد پر تھم موجود نہولیکن اس مسئلہ میں بھی وہی علت کی بنیاد کر کے احتام بیان کر دے، جیسا پائی جاتی ہوتو کوئی جہند عالم دین اس دوسرے مسئلہ میں بھی وہی تھم بیان کر دے، جیسا کہ ہزاروں نے مسائل میں فقہاء اسلام نے اجتہاد کر کے احکام بیان فرمائے)۔
میری پیاری اسلامی بہنوا قدیت بالاسے واضح ہوگیا کہ دین میں نئی پیدا گی تی

ہر چیز مردودنیں ہے، مردودوہ ٹی چیز ہے جس کی دلیل شرع شریف میں موجود نہ ہو بلکہ وہ ٹی چیز دین سے متصادم ہویا دین میں تغیر و تبدل پیدا کردینے والی ہو۔شارح مشکو ہ علام یکی قاری کمی فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جوئی چیز پیدا کی جائے جو کہ کتاب اللہ ، سنت رسول اللہ ، یا آثار اصحابہ یا اجماع امت کے خالف ہوتو وہ گمراہی ہے اور جواچھی ٹی چیز پیدا کی جائے جوان دلائل شرعیہ میں سے سی ایک کی خالف نہ ہوتو وہ ہُرکی نہیں۔ (شرن علوہ)

۔ پیعدیٹ بدعت اوراس کی اقسام واحکام کی اصل ہے لہذا ہم بدعت کی حقیقت اوراقسام پر مختصر گفتگو کرتے ہیں۔

# بدعت کی حقیقت اورا قسام

برعت کامعنی ایجاد اورنگ چیز ہے اورشرع شریف میں بدعت کامعنی ہے ایسی نگ چیز جورسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں نہ ہو، چھر بدعت کی دو قشمیں ہیں۔ بدعت صنہ (انتھی بدعت)، بدعت سیری (اُمر کی بدعت)۔

بدعت کی بید دونوں قسیس بخاری وسلم کی اس حدیث سے روز روش کی طرح واضح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واقعہ ایجاد واضح ہیں۔ رسول اللہ علیہ واقعہ ایجاد کرے اس کے لئے اس کا اجرادراس بڑمل کرنے والے کا اجریمی ، اور جواسلام میس بُرا طریقہ ایجاد کرے تو اس کے اس کا گناہ ہیں ۔ (عید تا) طریقہ ایجاد کرے والے کا گناہ ہیں۔ (عید تا)

بدعت کی تیسیم بڑے بڑے محدثین وفقهانے کی ہے نیز غیر مقلدین کے نواب وحید الزمان نے مدینة المهدی میں اور دیو بندیوں کے مولوی اشرف علی تھانوی نے مواعظ میلاد میں بیان کی ہے اور مدینة المهدی، میں یہی تقسیم حضرت شاہ ولی اللد

محدث دہلوی ہے بھی منقول ہے۔

#### بدعت حسنه

وہ نیا مسلّہ جس کی اصل دلائل شرعیہ میں موجود ہوجیدا کہ سی جا کہ تعادی میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ایک جماعت کے ساتھ نماز تراوی کر ایک جماعت کے ساتھ نماز تراوی کا حکم دیا۔ اوراس کے بعد جب لوگوں کو ایک جماعت کے ساتھ نماز تراوی پر طبح دیکھا تو خوش ہوئے اور فرمایا ہوا تھی بدعت ہے۔ میری بیاری اسلامی بہنوا ایسے ہی قرآن مجید کا کتابی صورت میں جمع کرنا، قرآن پاک کے الفاظ پر حرکات و سکنات لگانا، قرآن پاک کے مختلف زبانوں میں ترجیح کرنا، حاشیے اور تفاسر لکھنا، سکنات لگانا، قرآن پاک کے مختلف زبانوں میں ترجیح کرنا، حاشیے اور تفاسر لکھنا، صدیث اور علوم دینیہ کی ہزاروں کتابیں، دینی تعلیم کے لئے نصاب مقر ہو کرنا، مجدوں میں مینار بنانا، تبایغ وین کے جدید طریق مجان اسلام کا رہو ہی براروں نے دینی میں مینار بنانا، تبایغ وین کے جدید طریق وی جبلم اصلاح وارشاد اور ہزاروں نے دینی اور ایسال ثواب کی دیگر محافل ذکر و وکر و وجائس اصلاح وارشاد اور ہزاروں نے دینی کام بدعت حسنہ ہیں۔ جن میں سے بعش واجب بعض مستحب اور بعض مباح کا درجہ کام بدعت حسنہ ہیں۔ جن میں سے بعش واجب بعض مستحب اور بعض مباح کا درجہ ہیں۔ ابدائم کہتے ہیں۔ ابدائم کمیتے ہیں۔

### الصَّلوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ

پڑھنا سی ہے کول کہ اس کی اصل نماز میں اکستگلام عکی کی گئے گئے الیّبی اور حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عند کا (یا مجمد پکارٹا) دین میں موجود ہے اسی طرح افران میں نبی کر یم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک من کر انگو ملے چومنا سیجے ہے کیونکہ اس کی اصل سنت صدیق البر رضی اللہ تعالی عنہ ہونا، دین میں موجود ہے، اس طرح محافل میلا دمنعقد کرنا ہے ہے کیونکہ اس کی اصل خود اللہ تعالی کا قرآن مجید میں انبیاء کرام کی ولادت کجاذ کر کرنا دین میں موجود ہے۔

ای طرح ختم گیار ہویں، ختم قل و چہلم اور دیگر ختم جائز ہیں کیونکہ ان کی اصل دعائے مغفرت ، ایصال ثواب، تلاوت قران ، نعت خوانی ، وعظ ونصیحت اور ذکر وفکر

وغیرہ دین میں موجودہے۔

قرآن مجید کاتر جمه کھتا جائز ہے آگر چیٹل نبوی قبل صحابہ سے ثابت نہیں کیونکہ کے صلاقت کی کی تعلیمہ دین میں موجود سے

اس کی اصل قر آن کی تعلیم دین میں موجود ہے۔

میری اسلامی بہنوا یا در ہے کہ چونکہ بدعت حسنہ کی اصل شرع شریف میں موجود ہوتی ہے البذا بدعت حسنہ در حقیقت سنت الاسلام ہے کیونکہ سنت کا ایک معنی شریعت اسلامیہ بھی ہے اور بدعت حسنہ کی اصل شریعت اسلامیہ میں موجود ہوتی ہے۔

بدعت سبيئه

جوئی چیز جس کی اصل اور دلیل شرع شریف میں موجود نہ ہولینی وہ سی عمومی قاعدے یا دلیل خصوص سے ثابت نہ ہو سکے بلکہ وہ سی تھم شرعی کے خلاف ہو، کیکن اس کا پیرو کا راسے دین اور شریعت کا حصر قر اردے۔

لبندابدعت سیری ایک نشانی بیجی ہے کداس کے پائے جانے سے کی تھم شری اور سنت اسلام کونقصان پینچنا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے نبی اگر مسلی الله علیہ وآلہ واللہ منے فرمایا جو قوم کوئی بدعت سید ایجاد کرے قواس کی مثل سنت اٹھائی جاتی ہے، پس سنت کوتھا منابدعت ایجاد کرنے ہے بہتر ہے۔ (منداحی)

اس کی مثال

جیسا کہ آج کل جنت المعلیٰ کد مرمہ اور دیگر کی قبرستانوں میں نجد یوں نے پہنے قبر سے تعلیٰ ہوں نے پہنے ہیں۔ مردوں پر زہر ہلے کیمیکل ڈال کر جلا دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو بھلے ہوئے مردوں کی را کھ، جلی اور گلی ہوئی ہڈیاں قبروں میں سے باہر نکال بھیئتے ہیں۔ یہ سادا کا فرائے مل حرین شریفین میں قابش خبدی علماء کی سر پرتی میں ہوتا ہے خبد یوں وہا ہیوں کا بی خبیث مل دلائل شرعیہ کے طرح بھی ثابت نہیں بلکہ مردوں کو جلا کر را کھ کر دینا ہندوؤں اور سمھوں کا طریقہ ہے، بیکا فرائے کل مردوں کی

یخت تو بین و مذلیل ہے جبکہ احادیث مبار کہ میں مسلمانوں کے اجسام کا مرنے کے بعد بھی احترام کرنے کا حکم دیا گیاہے۔

عقا ئدمیں برعت سیئه کی مثال

جبیها که تمام و بابی و دیوبندی ومودودی وتبلیغی فرقوں کےمسلمہ مرشد و مجدد شاہ اساعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط متنقیم میں لکھا ہے اور نماز میں پیرومرشد اور اس جیسی برای مسیون اگر چه جناب رسالت مآب ہی ہوں کی طرف خیال لے جانا اپنی گائے اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے کئے گنازیادہ کراہے۔(اَلْعَیادُ

باللهِ مِنْ ذَٰلِكَ) كياجشن ميلا داورختم كے لئے تاريخ مقرر كرنادين ميں اضافه ہے؟ بى اكرم صلى الله علية وآله وسلم كى شان اقد س اورسيرت طيبه بيان كرفي يا حضرت غوث الأعظم شَخ عبد القادر جيلاني رحمة الله تعالى عليد كاختم ولان كرلئ تاریخ مقرر کی جائے تو و بابی مولوی تاریخ مقرر کرنے کو بھی بدعت اور وین میں اضافہ قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ وہائی مولوی خود اپنے ہزاروں تعلیمی وتبلیغی پروگواموں کے کئے تاریخ وقت اور ٹائم خود مقرر کرتے ہیں تو کیا پھر بیلوگ بدعت اور دین میں کی و بیشی کاارتکاب کرنتے ہیں اس منبوڑ الزامی جواب کے بعد تحقیقی جواب یہ ہے کہ جن عبادات کا وقت شرع شریف میں مقرر کر دیا گیا ہے کہ جن عبادات کا وقت شرع شریف میں مقرر کر دیا گیا ہے جیسا کہ روزہ رمضان الی عبادات کا وقت آ گے چیجھے كرنا يقينا دين ميس كى بيشى اور بدعت سيع ہے اور جن عبادات كا وقت شرع شريف نے مقرر نہیں کیا جیسے تعلیم دین تبلیغ اسلام، دعا وابیصال وثواب نکاح مسنون، درود شریف ذکرمیلا د تو ایسے اموا خیر کا وقت مقرر کرتا ہندوں کے لئے جا تز ہے جبیہا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہمانے وعظ وتبلیغ کے لئے

جعرات کادن مقرر کریجتے ہیں۔

# ہر بدعت گمراہی ہے کامفہوم

میری اسلامی بہنوا دیو بندی وہائی علاء سنب سے زیادہ اس حدیث کا غلط مفہوم بیان کر کے مسلمانوں کو گراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بدعت حسنہ بیں ہوتی، حدیث کی روسے ہر بدعت گراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والا ہے۔

حدیث کا الزای جواب میہ ہے کہ دین میں اگر ہزئی چیز بدعت سیے و گمراہی ہے تو پھر
وہابی مولویوں پرلازم ہے کہ مساجد، مدارس اوتعلیم وہنے کے جدیداندازختم کردیں۔
قران پاک کے ترجے اورتفیر وحدیث کی لاکھوں کتابیں ختم کردیں، نیز اپنی تظیموں، مدرسوں مجدوں اور تبلیغی پروگراموں کے نئے نئے جو مگل نبوی و مگل صحابہ سے ٹابت نہیں بھی فتم کر دیں اور اپنی تبلیغ پر فود مگل کر کے دکھا کیں اورصرف وہی کام کریں جو مگل نبوی صحابہ سے ٹابت ہیں۔ اگر پھی نوجوان وہابی مولویوں پر میسوالات برسر عام اجتماعات میں چیش کریں۔ تو انشاء اللہ بدعت کا غلط مفہوم بیان کرنا چھوڑ دیکھا تھا ورایک بڑا فتہ ختم ہوجائے گا۔

میری بہنو! اس کا تحقیقی جواب سے کہ صدیث بالا کُسلٌ بُدُ عَدِ صَلَالَةِ مِیں باجماع محدثین وشارحین حدیث بدعت سید مراد ہے اور معنی حدیث ہے ہر بری بدعت گراہی ہے کیونکہ ان الفاظ ہے پہلے فان کل محدثه بدعه کے الفاظ ہیں۔
جن کام معنی ہے دین میں اسی پیدائی ہوئی ہروہ چیز جس کی اصل ودلیل دین میں نہیں بدعت ہے اور ہرائے بدعت لعنی بدعت سید گراہی ہے۔

یا پھراس حدیث میں بدعت ہے گمراہ فرقوں خارجیوں، رافضیوں، مرزائیوں، اور وہابیوں وغیرہ کے گتا خانہ عقائد دفظریات مرادی ساور کُلُّ بُدْعَةِ صَلَالَةٍ کامعنی ہے دین میں پیدا ہونے والا ہرنیاعقیدہ گمراہی ہے۔

مدینه بن جائے گا۔

الحمد للد بینی قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیای تحریک دعوت اسلامی کے مہیم مہیم مہیم مہیم کے دو ت اسلامی کے مہیم مہیم کے دو ت اسلامی بہنوں مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں کیصی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ سے بھی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھر سے اجتماع میں شرکت کی مدنی التجاء ہے، عاشقان رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قاطل بھی سنتوں کی تربیت کے لئے قرید قرید، شہر شہر، ملک علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قاطل بھی سنتوں کی تربیت کے لئے قرید قرید، شہر شہر، ملک سفر کرتے رہے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر پر امادہ کی جے اور انہیں تیار کر کے مدنی مرکز بھی و ت بجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے سے اگر آپ کا ممافر بن گیا تو اُس کے ساتھ ساتھ آپ کا سید بھی آپ کا کوئی عزیز مدنی قافلے کا مسافر بن گیا تو اُس کے ساتھ ساتھ آپ کا سید بھی

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات بڑمل کرتی ہیں۔ آپ بھی ۱۳ مدنی انعامات کا کارڈ خاصل کیجئے اور روزاندائے پُر کرنے کا معمول بنا ہے اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس ڈن کے اندراندرا پی حلقہ فرمہ داراسلامی بہن کو جمع کرواد ہے کے ان شاء اللہ عز وجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے ،گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔

ہراسلامی بہن اپنا ہیدنی ذہن بنائے کہ جھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے ہے۔ان شاءاللہ عزوجل

آپی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پوکس اورساری دنیا کے ٹوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردول کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ان شاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ ہم سب کودین اسلام کی سربلندی کے لئے نیکی کی وقوت عام کرنے کی قوفیق عطافر مائے۔ عطافر مائے۔ اللہ تعالیٰ وقوت اسلامی کودن گیار ہویں رات بار ہویں ترقی عطافر مائے۔ المی میں ترقی عطافر مائے۔ الگیمین

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْن

هماری چند دیگر مطبوعات







